جاسوی دنیانمبر 🔉

( کھل ناول )

تقریباً رات کے ساڑھے گیارہ بجے تھے۔ سارے شہر میں خاموثی طاری تھی۔ بازار میں ادار میں اور کا انتظار تھا جو سکنڈ شود کھے ادار میں کا دوکا نیں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید پان والوں کو ان گا ہوں کا انتظار تھا جو سکنڈ شود کھے کہ اور نے وقت پان خریدا کرتے ہیں۔ بھی مجھار ایک آ دھٹرک سنائے کا سینہ چرتا سنسان کو دوڑتا نظر آ جاتا تھا۔ سردی اپنے پورے شاب پرتھی۔ سردی بی کی وجہ سے شہر اتی

حيرت انگيز ڈاکہ

الل سائے سے ہم آغوش ہوگیا تھا ورنہ گرمیوں میں عموماً شاہراہوں پر تقریباً رات بجر الدونت رہینے مگراس وقت میں عالم تھا کہ شہر کے مشہور سیٹھ اگر وال کی کوشی شہر کے سب سے اللّ روڈ پر واقع ہونے کے باوجود بھی پر اسرار آ دمیوں کو اپنے اندر داخل ہونے سے نہ روک

ید دونوں ایک چھوٹی می خوبصورت کار میں بیٹھ کرآئے تھے جے وہ سڑک کے دوسرے گارے پر چھوڑ کر کوشی کی دیوار سے آگئے تھے۔اس دیوار کے قریب بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ گادفول نے چونکہ سیاہ رنگ کا لمباس پمین رکھا تھا اس لئے وہ اس تاریکی میں اس طرح گم

يئ كەسىنھا گروال كوفرتك نە بوكى

"سيٹھ جی ....!"ایک نے آہتہ سے کہا۔

سیٹھ اگر وال چونک کرمڑا .....اس نے کھے کہنے کے لئے ہونٹ ہلائے بی سے کہ ایک

"منه سے آواز نه نکلے ....!" ربوالور والے نے تحکمانہ لیج میں کہا۔ سیٹھ اگروال کے چیرے کارنگ اڑ گیا لیکن وہ بی کڑا کرکے بولا۔

"م كون مواور كيا جائة مو"

'' ڈرونیں ....اگر خاموثی سے بیٹھ رہے تو ہم تہیں قل نہیں کرینگے۔'' دوسرے نے کہا۔ "تم لوگوں نے یہاں آ کرغلطی کی .....!" سیٹھ اگروال نے کہا۔" یہاں تمہیں کچھ زیادہ ال سكة كامين سب يحمد بينك مين ركه تا مول "

دونول مننے لکے۔

"م لوگ معمولی چور یا ڈاکونیس .....!" دوسرا آدمی بولا۔ پھر اس نے اپ ساتھی کی الف مزكر كها- "متم يبين تغيرو-"

وہ ایک چھوٹے سے دروازہ کی طرف برمھا۔

"ادهركهال جاتے مو ....." أكر وال نے كہا۔" وه مير ب سونے كا كمره ہے۔" "اوروبيل تم نے اپن تحوري رکھ چھوڑي ہے۔" دوسرے نے کہا۔

"ليكن اس كى تنجى في يحب "اگر وال بولا\_

" مجھے کنی نہیں جائے .....!" دوسرے نے کہا اور دروازہ کھول کر کمرے میں چلا گیا۔ ایک آ دی ر بوالور لئے ہوئے بدستورسیٹھ اگر وال کے پاس کھڑا رہا۔

سیٹھ اگر وال نے کئی باراہے دھوکہ دے کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار پہنول کی نال <sup>ل کی کنی</sup>ٹی سے مکرائی۔

'دیکھوسیٹھ صاحب! اگرتم نے زیادہ گڑ ہوگی تو تمہیں بہیں ختم کردیا جائے گائم بیانہ

ہوگئے تھے جیسے دودھ میں یانی۔ان میں ایک زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا اور دوسرااس کے کا <sub>غریر</sub> پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔اس کے بعد بیٹھا ہوا آ دمی آ ہتہ آ ہتہ سے اٹھنے لگا۔اوپر والے نے ہار تیرہ نٹ اونے روشندان میں ہاتھ ڈال کر اسے مضوطی سے پکڑلیا ۔ دوسرے لحد میں ، روشندان کے اوپر تھا۔اس نے روشندان کا شیشہ اٹھا کر اندر جما نکا۔ کمرے میں نیلے رنگ کی نے ریوالور نکال لیا۔ دھند لی روثنی والا بلب روثن تھا۔ شائد اس مخض کی قسمت یاور تھی کہا ہے ٹھیک روشندان کے ینے گی ہوئی ایک او نجی میزمل گئی، وہ آ ہمتگی سے اس کے اور اتر گیا۔

> اب باہر ایک آ دی رہ گیا تھا۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ رینگتا ہوا صدر دروازے کے قریر پہنچا۔صدر دروازے پر ایک بلب روش تھا یہاں اس کی روشی میں اس کا چھپنا محال تھا۔ للذاور ا کے موک پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے چٹر کے کالرکانوں سے او فیے کرر کھے تھے اور فار میٹ چیرے پر اس طرح بھی ہوئی تھی کہ اس کے خدوخال تاریجی میں جھپ کررہ گئے تھے۔ تھوڑی دریے بعد دروازے میں ڈراس درزہوئی اور باہر کھڑا ہوا آ دمی ادھر اُدھر د کیرر

تیزی سے چلنا ہوا صدر دروازے کے قریب آیا۔صدر دروازہ کھلا اور وہ بھی دیکھتے ہی دیکئے کھی کے اندر تھا۔

دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے تاریکی میں چھیتے چھیاتے آ ستہ آ ستہ آ کے برد رہے تھے۔ جاروں طرف تاریکی پھیلی تھی ۔ ایک جگہ انہیں اوپر کی مزل میں کسی کرے ک دروازے کے دھند لے شیشوں میں روشی دکھائی دی۔ بیاندازہ لگانے کے لئے کہوہ اس وت کہاں ہیں انہوں نے ٹارچ روٹن کی۔ یہ ایک بہت برا ہال تھا جس میں بے شارصو فے باب موئے تھے۔ دیواروں پر قد آ دم تصوری تھیں اور فرش پر قیتی قالین ، او بر جانے کے لئے ایک طرف سنگ مرم کے زینے تھے، ہال میں سانا تھا۔ وہ دونوں آہتہ آہتہ زینوں پر جے لگے، انہوں نے اس کرے میں جما تک کر دیکھا جس کے دروازوں کے شیشوں سے روشی جمل ربی تھی۔ کرے کا دردازہ کھلا ہوا تھا ان میں سے ایک نے دردازے کو آہتہ سے کھولا۔ بیٹ اگر وال دیوار کی طرف منہ کئے بیٹھا کچھ کھے رہا تھا۔ یہ دونوں اتنی آ ہشگی سے کمرے میں دا<sup>آئی</sup> ''شایدسیٹھ تی کے کمرے ہے آ داز آ رہی ہے۔''ایک آ داز سنائی دی۔ ''ہال چلواد پر چلیں .....!'' دوسر کی آ داز آئی اور زینہ پر قدموں کی آ ہٹ معلوم ہونے لگیں۔ ''استادا سکا کی اور نیز ''ک نے آپ

"استاداب کیا کیا جائے۔"ایک نے کہا۔ "چلوجلدی کرو.....صدر دروازہ کی طرف۔"

'' ڈرونہیں ...... آ گے برحو ..... میں سب ٹھیک کرلوں گا۔'' دونوں تیزی سے صدر دروازہ پر پہنچ جوائرر سے بند تھا۔ باہر بھی شور سنائی دے رہا تھا۔

''شایدلوگ دروازه کھلنے کا انتظار کررہے ہیں۔'' استاد نے دروازہ پر بھنچ کر چیخنا شروع کردیا۔

" مار ڈالا.... مار ڈالا.... مار ڈالا.... بچاؤ.... بچاؤ..... بازدالا.... بچاؤ..... بازدالا.... بچاؤ.... بازدالا

لوگ باہر سے دروازہ پیٹنے لگے۔ استاد نے چینے ہوئے دروازہ کھول دیا اب پہلے آ دی نے بھی اینے استاد کی تقلید شروع

کردی تھی اور وہ بھی چی رہا تھا۔ لوگ" کیا ہے۔۔۔۔ کیا ہے" کہتے ہوئے اندر کھنے لگے اور یہ دونوں بچاؤ بچاؤ چیخے ہوئے باہرنکل گئے۔

> مڑک کے دومرہے کنارے پر پیٹی کر دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ ''ارے وہ کار میں بیٹھ گئے .... پکڑو ..... پکڑو ..... وی تو ہیں...

"ارے وہ کار میں بیٹے گئے .... پکڑو ..... وی تو ہیں ....!" سیٹھ اگر وال اور کی کھڑی سے مرتالے چنے رہا تھا۔

ب میں سروں سے سے میں ہوئے۔ جیسے ہی لوگ کار کی طرف جیٹے استاد نے نوٹوں کا بنڈل کھول کر مجمع پر پھینک دیا۔ فضا میں سینکڑوں نوٹ اڑ رہے تھے۔ مجمع بے تھاشہ نوٹوں کی طرف جسک پڑا اور کار جواب اشارٹ

ہوچکی تقی بیہ جاوہ جا۔نظروں سے عائب ہوگی۔

سمجھنا کہ بیٹھن دھمکی ہے۔ بیر بوالور بغیر آ واز کا ہے کمی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی ، اور ہم تہ<sub>یں</sub> مار کر چلتے بنیں گے۔'' ''وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ خواہ مخواہ جھک مار رہے ہو!'' سیٹھ اگر وال نے کہا<sub>۔</sub> '' تجوری میں دو تین ہزار سے زیادہ تہہمیں شرل سکے گا۔''

'' خیر ..... یہ مارا اپنا سودا ہے، جہیں اس سے کیا۔'' سینھ اگر وال خاموش ہوگیا لیکن اس کی آٹھیں اپنے سونے کے کمرے کے درواز ہ

سینھ او وال خاموں ہولیا مین اس کی اسٹیں اپنے سولے کے مرے کے دروازیا کی ط ن کئی ہو گی تھیں۔ گھنٹہ گھر کی گھڑی نے بارہ بجائے ، دوسرا آ دمی ابھی تک اگر وال کا س نے کمرے ہی میں تھا۔ سڑک پر سیکنڈ شود کھے کر لوشنے والوں کی آید و رفت شروع ہوگا

> عقی تعوزی دیر کے بعد دوسرا آ دی کمرے سے نکل آیا۔ " کہتے استاد کیا رہا۔" پیلا آ دی بولا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔۔!'' دوسرے نے کہا۔''لاؤ کہتول اب جمھے دوادرتم سیٹھ تی کوکر کا ۔ باعد ہدد اور انکے منہ میں کپڑ اٹھونس دو۔ تا کہ یہ ہمارے جاتے ہی شور نہ مچانا شروع کردیں۔''

سلے آ دی نے دوسرے کے ہاتھ میں پہنول دے دیا اور خود ریشم کی بتلی ڈورے ہوں اگر وال کوکری میں جکڑنے لگا۔ اگر وال کوکری میں جکڑنے لگا۔ ''میرے منہ میں کیڑا مت ٹھونسو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں چینوں گا۔'' سیٹھ آگراہ

یرے عدیں پر است و میں روا ہوئے تو ہمیں تکلیف کرنے کی ضرورت ال

ہوتی۔'' دوسرے آ دی نے کہا۔ پہلے آ دی نے اس کے منہ میں کیڑا تھونس دیا۔

دونوں ابھی ہال میں پنچے ہی تھے کہ بچاؤ بچاؤ، دوڑو دوڑو کی آوازی آلی م ہوگئیں۔شاید اگروال نے کسی طرح سے اپنے منہ سے کپڑا ٹکال لیا تھا اور اب وہ بے خانہ رہا تھا۔ دفعتا اند میرے میں دو تین آ دمی دوڑتے ہوئے معلوم ہوئے۔

ا گئے۔دونوں آ دمیوں نے جب بید یکھا تو وہ بھی چور، چور چلاتے ہوئے دروازے کی طرف

با گے۔ای حالت میں انہوں نے صدر دروازہ کھولا اور باہرنکل گئے۔ باہر نکلتے وقت انہوں

نے چیخنا شروع کردیا۔ارے مار ڈالا ،ارے مار ڈالا .....اوگ سمجھے کہ شائدوہ بھی ای کوشی کے

## نئي الجهنيل

دوسرے دن صبح جب سار جنٹ حمید اور انسیکٹر فریدی سیر کے لئے جانے کی تیاری کررہے تھے نوکر نے سب انسیکٹر جکدیش کا ملاقاتی کارڈ لاکر دیا۔

"جھے افسوں ہے انسکٹر صاحب کہ یں ناوقت کل ہوا۔" جکدیش نے اندر داخل ہو کر کہا۔
"آ و سے آو بھی کوئی بات نہیں۔" فریدی نے مسکر اگر کہا۔

"فريت و بآب كه بدوال عظر آرب بل ميد علما

" خریت کہاں حید بمالی ....!" جگدیش نے مضح او نے کہا۔" انسکار صاحب کی مربال

ے میرے افسر مجھے بہت زیادہ سجھنے لگے ہیں اور یہ چیز میرے لئے وبال جان بن گئ ہے۔" فریدی ہننے لگا۔

"أخركهوتو كيابات ہے۔"فريدي نے كها۔

"کیا عرض کرول .....رات ایک عجیب وغریب داردات ہوگئ۔ جس کی تفتیش میرے ذمہ ڈالی گئی ہے اور میں جو کچھ ہوں میں بی بہتر جانتا ہوں۔ ابھی جھے میں اتن صلاحیت بھی نیل ہے کہ کسی معمولی چوری کاسراغ لگاسکوں۔"

"خر ..... چلوآ کے کھو"

''کل رات سیٹھ اگر وال کے یہاں دو آ دی تھی آئے اُن میں سے ایک سیٹھ اگر وال کے مرے میں تھی گھی گیا جہاں تجوری رکھ

ہوئی تھی۔ پچھ عرصہ کے بعد وہاں سے واپس آگیا۔ دونوں نے اگر وال کو کری میں جگر کرال

کے منہ میں کیٹر امھونس دیا۔ وہ دونوں کرے سے نکل کر تھوڑی بی دور گئے ہوں مے کہ اگر وال

نے منہ سے کی طرح کیڑا تکال لیا اور چینے لگا۔ اس وقت ساڑھے بارہ بج ہوں سے سیکنٹ ا ختم ہوئے تھے اس لئے سڑک پر بھی کافی آ مدور فت ہوگی تھی۔ اگر وال کے چینے پر ایک طرف

تو ان کے گھر والے بیدار ہوگے اور دوسری طرف سڑک پر ان کے صدر دروازے برکال بھر

•

رہنے والے ہیں لیکن اگر وال کے چلانے پر انہیں اپنی تلطی کا احساس ہوا۔ اور وہ بدمعاشوں کی موڑی طرف بڑھے ہیں گئے ان دونوں نے دو تین ہزار روپوں کے نوٹ مجمع کی طرف پھینک رئے ،لوگ نوٹوں کی طرف پھینک رئے چلتے ہے:۔''
د بھی بہت خوب .....!''فریدی بے تحاشہ ہنتے ہوئے بولا۔''وہ چاہے جو پھی ہی رہے ، ہوں کین میں ان کی ذبائت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا بھی کمال کردیا۔''

" کی نہیں اور سنے .....!" جکدیش نے کہا۔" ادھر وہ لوگ فرار ہوئے اور ادھر کی نے بچھے سے اگر وال پر پہتول سے جملہ کردیا۔ فائر گھر کے اندر سے ہوا تھا، گولی واہنے بازو کو چھید گئے۔ خبریت بیہوئی کہ ہڈی پر کوئی ضرب نہیں آئی وہ اس وقت بہتال میں ہیں۔"

" تویہ فائر ان دونوں کے فرار ہوجانے کے بعد ہوا تھا۔"

"يى بال.....!"

"ا چھا تجوری تو بالکل صاف ہوگی ہوگی سیٹھ صاحب کی۔" "یمی تو تعجب کی بات ہے کہ ان لوگوں نے تجوری میں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔"

"كيامطلب....؟"

''سیٹھ اگر وال کا بیان ہے کہ تجوری کی ساری چیزیں جوں کی توں موجود ہیں اور کمرے سے کوئی اور چیز بھی چوری نہیں ہوئی۔''

" بنب توريس واقعي دلچپ معلوم ہوتا ہے۔"

"بهت ولچب ....!" جكديش في كها-

" فیر بھٹی اب تو جائے کا وقت بھی ہوگیا۔" فریدی نے کہا۔" مید جائے منگواؤ ..... تو پھرتم نے کیا کیا۔" فریدی نے جکدیش سے پوچھا۔

" كرنا بى كيا..... جھے آنا بى كيا ہے۔خواہ نخواہ لوگوں پر رعب ڈالنے كے لئے آئ شيشہ سے جُمرم كى انگليوں كے نشانات تلاش كرنا رہا۔ دو چارا لئے سيد ھے سوالات سيٹھ صاحب كے كھر والوں سے كئے۔خود سيٹھ كابيان ليا اور بس۔"

'' خیرکوئی پریشانی کی بات نہیں .....کام کرنے می سے آتا ہے۔'' فریدی نے کہا۔ '' وہ تو میں بھی بھتا ہوں .....گر......ا''

"اگراآپ ای طرح جھ پرمہر مان رہ تو اس دن کوبھی دور نیس مجھتا۔ "جکدیش نے کہا۔ "
"جکدیش صاحب.....آپ خواہ مخواہ غلط نہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ "میدنے کہا۔ "ج

شخص خود آج تک چیف انسکٹر نہ ہو سکا وہ کیا کی کوتر تی دلا سکے گا۔''
د' شایدتم اس لئے کہدرہے ہو کہ آج تک سار جنٹ بی رہے۔'' فریدی مسکر آگر بولا۔

"میں آپ کے اس خیال کی تر دیونیس کرسکنا.....!" حید نے جواب دیا۔
"حیدتم آج انسکٹر ہوسکتے ہولیکن سے بھولو کہ پھر ہم تم ایک جگہ نہ رہ سکیں گے۔" فریدی ا نے کہا۔" اچھا یہ بتاؤ تہمیں انسکٹری عزیز ہے یا فریدی۔"

"اب يش كياعرض كرول .....خودى مجم ليجيئ ية آپ جانتي على بيل كه يش حددة الله الله من واقع موامول-"

فریدی اور جکدیش منے لگے۔

"اچھاتو پھرانسپکر بنوائل دیا جائے۔"

"دنبيس معاف ر كھے۔ رات ميں جو تين چار كھنے سولينا ہوں اس سے بھی جاؤں

خدا محفوظ رکھے ہر بلاسے۔" یہاں آتے وقت جکدیش راستہ بحر میسوچتا آیا تھا کہ فریدی ایسا عجیب وغریب کیس<sup>ان</sup>

کر اچھل پڑے گا۔ واردات کے متعلق سوالات کی ہو چھاڑ کردے گا پچھ دیر تک ناک بھوں پر زور دے گا اور پھر اٹھ کر شہلے گا۔ لیکن ان سب باتوں کے خلاف اس وقت فریدی کا روید دیکھ کر اس بخت جرت ہوئی۔ اصل موضوع کو چھوڑ کروہ نہ جانے کہاں کے بکھیڑے اکال بیٹھا تھا اور اب اب حمید اور فریدی میں بالکل نجی فتم کی با تیں چھڑ گی تھیں۔ فریدی اسے کی اربا تھا اور وہ جھلا جھلا کر جواب دے رہا تھا۔ جکدیش نے پھر اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کی۔

''ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔'' جگدیش نے جائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا۔ ''آخر مجرم آئے کس نیت سے تھے۔ کیا انہوں نے محض اس لئے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا کہ مکان میں صرف ٹہل کرواپس چلے جائیں۔''

"اتی معمولی ی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔" حمید نے کہا۔"مقصد اصل میں سیٹھ اگر وال کوٹل کرنا تھا، مجرم یقینا دو سے زیادہ رہے ہوں گے۔دو نے بھاگ دوڑ کرلوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور تیسرے نے سیٹھ پر گولی چلائی اور ای ہنگامہ میں وہ بھی نکل بھاگا۔" فریدی مسکرانے لگا۔

"کیا بچینے کی باتیں کررہے ہو۔"فریدی نے سگار کاکش لے کر کہا۔"اگر قتل ہی کرنا تھا
تو اتنا شور بچانے کی کیا ضرورت تھی ان دونوں نے جس طرح خاموثی سے سیٹھ اگر وال کو کری
میں باندھ کر اس کے منہ میں کیڑا ٹھونس دیا تھا ای طرح اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار بھی سکتے
تھے۔وہ لوگ جو اتی ذہانت کا ثبوت دے کرنگل بھا گے ہوں استے لنو پلاٹ نہیں بنا سکتے۔"
"دیتو آپ بالکل ٹھیک کہ رہے ہیں۔" جگدیش جلدی سے بولا۔

''اصل میں جو چیز زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ اتنے چالاک آدمیوں نے سیٹھ کو آئی بداحتیاطی کے ساتھ کیوں ہے بس کیا کہ وہ ان کے بیٹھ پھیرتے بی آزار ہوکر چینے نگا۔ جولوگ استے ذہین ہوں کہ تعاقب کرنے والوں سے پیچھا چیڑانے کے لئے ان پرنوٹ برسادیں الیک محاقت نہیں کرسکتے۔''

"الاقعى بديات بحى سوچ والى ب-"جكديش ني كهار

''خیر کھ سی .....آپی مدد کے بغیر میدگاڑی چلتی نظر نہیں آتی۔'' ''میں پہلے ہی کہہ چکا کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ گراس سلسلہ میں کوئی ایسا اقدام نہیں کرسکنا جس سے تمہاری اس شہرت کو دھکا گئے جوتم نے رام نگھ والے کیس میں حاصل کی ہے۔'' ''اچھا تو پھراب میں چلوں۔''جگدیش نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"ذرا اس نوٹ کا نمبر تو مجھے لکھوا دو۔" فریدی نے الماری پر سے نوٹ بک اٹھاتے ہوئے کہا۔ جگدیش نے نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ نمبر لکھ کر فریدی نے وہ نوٹ اسے پھر پر کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ تم بینک مت جانا، ورنہ خواہ تخواہ اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ سے کام فراب کردو گے۔ جگدیش کے چلے جانے کے بعدوہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔

" کئے کیا خیال ہے۔" حمد نے مسکر اکر کہا۔ فریدی بھی بے اختیار مسکر ایڑا۔

"مری مجھ میں نہیں آتا کہ آخر گولی کس نے چلائی۔"فریدی نے کہا۔
"یکی تو سوچنے کی بات ہے۔"حمید بولا۔"لیکن آخریہ آپ کوسوجھی کیا تھی۔"
"ہر بات اگر تمہاری مجھ میں آنے لگے قوبات ہی کیارہ گئے۔"فریدی نے کہا۔
"آپ نے بیجی نہ سوچا کہ اگر پکڑ لئے گئے تو کیا حشر ہوگا۔"

''برخورداردد ہزاررد پے کا خون اس لئے نہیں کیا تھا کہ پکڑ لئے جا کیں۔'' گر عین وقت پر آپ کوسوجھی خوب .....میرے قو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ ''عین وقت پرنہیں سوجھی .... میں اس کے لئے پہلے بی سے تیار ہوکر گیا تھا۔ ورنہ یونمی

خواہ تو او دو ہزار کے بنڈل جیب میں لئے پھرنے کی کیا تک ہے۔"

"ببرحال خدا كاشكر ب كه بخيروخوني نكل آئے-"حيد نے كها-

"اور بیسارا الزمحن تمہاری وجہ سے ہوا، میں نے تو تم سے اسے باندھنے کیلئے کہد کر سخت الله کا کہ کر سخت اللہ کا کہ کر سخت اللہ کی تھی، یہ کام جھے بی کرنا چا ہے تھا۔ ورنہ وہ کیا اس کا باپ بھی آ واز نبری کال سکتا تھا۔"
"اس کا باپ تو واقعی آ واز نہ نکالتا۔ لیکن خدارا یہ بتا ہے کہ آخر آپ نے بیسب کس

''یہاں کون کی ایی بات ہے جوسوچنے والی نہیں ہے۔''حمید بولا۔ ''ہاں بیتو بتاؤ۔'' فریدی نے جکدیش سے کہا۔''مجرموں نے جونوٹ تھینکے تھے ان میں سے کوئی نوٹ تہمیں بھی دستیاب ہوا۔''

''بی ہاں.....ایک سوروپے کا نوٹ ہے!''جکدیش نے جیب سے ایک تہد کیا ہوا نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔'' بینوٹ ایک پان والے کو ملاتھا جس کی دوکان سیٹھ اگر وال کی کوشی کے قریب ہی ہے۔''

فریدی نوٹ لے کرد کھتارہا۔

"اس پرامپیریل بینک کامهر پڑی ہوئی ہے۔"فریدی بولا۔

"میراارادہ ہورہا ہے کہ اس نوٹ کو لے کر امپیریل بینک جاؤں۔" جگدیش نے کہا۔ "بہت ممکن ہے کہ بیاب سے ایک سال قبل وہاں سے ایثو کیا گیا ہو۔ اس طرح پتہ چلنا محال ہے۔"

" پھر آخر بتائے کہ میں کیا کروں۔"جگدیش نے کہا۔

''دھرج دھرج دھیرج .....!''فریدی ہنس کر بولا۔''آخر اتن جلدی کیوں ہے۔اس سے بھی معمولی قتم کی وارداتوں میں مہینوں خاک چھانی پڑتی ہے۔''

"م ايك بى دن مين تاج كل كيول تغير كرو النا جائے ہو۔"

"اچھاتو صاحب....اب میں جا کرسوتا ہوں۔ یہ کیس میرے بس کاروگ نہیں اور میں یہ کھی اور میں کے اور میں ایک کا روگ نہیں اور میں یہ کھی نہیں کہ سکتا کہ اپنی ناائلی کا ثبوت دول، اگر آپ نے جھے حلقہ کا آفیسر انچارج بنوا کرال جنال میں چنسوایا ہے تو آپ بی اسے بھی سنجالئے۔''

" بھی میں تمہاری مدد کے لئے ہروقت تیار ہوں .....! فریدی نے کہا۔" لیکن اس کی کیا صورت ہوگ۔ رام سکھ والے کیس کی اور بات تھی معالمہ کسی نہ کسی طرح نبھ بی گیا یہال دشواریاں پیش آ سکتی ہیں اور پھر اگر کسی طرح بھا غرا بھوٹ گیا تو تمہاری بڑی بھد ہوگ۔ ویسے میں تمہیں ہرقتم کے مشورے دینے کے لئے تیار ہوں۔"

كئ كيا تعاـ"

"ابھی نہیں ..... جب تک مید نہ معلوم ہوجائے کہ اگر وال پر گولی کس نے چلائی تھی، میں کچھ نہ بتاؤں گا۔"

''تواس کا مطلب سے کہ میں اس وقت تک اختلاج میں جتلا رہوں۔'' حمید نے کہا۔ ''جہیں ،تم اس دوران میں خمیر ہمروارید اورعرق مشک استعال کر سکتے ہو۔'' فریدی بنس پولا۔

''اچھا بھی بتادیجئے کہ آپ نے اس تجوری سے کیا چیز نکالی تھی جسکا اسے بھی علم نہیں۔'' '' کمال کیا تم نے، اسے علم کیوں نہیں .....وہ اچھی طرح جانتا ہے۔لیکن بتانے کی ہمت نہیں کرسکتا۔''

"چلے اب ق آپ نے اور بھی الجھادیا۔" حمید نے کہا۔" آخر آپ جھے سے بدراز کیوں چھیارہے ہیں جبر میں آپ کا شریک کار بھی ہوں۔"

"بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں تہمیں بتادوں تو اس معاملہ میں تمہاری ساری دلچیں ختم موجائے گی اور تم اچھی طرح کام نہ کر سکو گے۔"

''میں وعدہ کرنا ہوں کہائی دلچپی ختم نہ ہونے دوں گا۔''میدنے کہا۔

''دلچیں لینایا نہ لینا اپنے بس کی بات نہیں۔ جتنی زیادہ جو چیز ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتی ہے اتنائی ہم اسے بے نقاب کرنے کے خواہش مندر ہتے ہیں اور اس کے ظاہر ہوجانے کے بعد خود بخو دہماری دلچیں ختم ہوجاتی ہے۔''

> "ببرحال تو آپنیس بتائیں گے۔" حمد نے بے دلی سے کہا۔ "ارادہ تو بی ہے اور ساتھ عی بیامید بھی ہے کہتم بُرانہ مانو گے۔"

''ال پرغور کروں گا کہ برا مانوں یا نہ مانوں....!'' حمید نے کہا۔''اچھا بھی بتاد بیجئے کہ تا نہاںش سانہ یہ کانمہ کہ اللہ ہے''

"بال يه بتاسكا بول، مجھ سے ايك برى مماقت بوئى۔ وہ يه كه ميں نے ان بنڈلوں ميں

ہم سوروپے کے نوٹ بھی رہنے دیئے سے حالانکہ جھے یہ نہ کرنا چاہے تھا۔ بینک سے سو

رد پے کے نوٹ نمبر لکھے بغیرالیونیس کئے جاتے۔ اگر جکدیش نے اس کے متعلق چھان بین

ردی ہوتی تو بری مشکل آ پڑتی۔ میں نے پرسول بی بینک سے بیروپے منگوائے تھے۔

جمے امید ہے کہ میری ہدایت پڑ مل کرتے ہوئے وہ خود بینک نہ جائے گا۔''

د'اگر یکی بات تھی تو پھر آ پ نے وہ نوٹ اسے واپس کیوں کردیا۔''

د'گمبراونہیں .....وہ پھر میرے پاس واپس آ جائے گا۔'' فریدی نے کہا۔

د'وہ کیے۔۔۔۔۔؟''

"نہایت آسانی سے ..... میں نے جو پروگرام اس وقت بتایا ہے اس پڑھل کئے بغیر کام نہ چلے گالکین اس کے لئے خصوصاً تہمیں ہمت سے کام لینا پڑے گا۔" "" ہے پچر گول مول باتیں کرنے گئے۔"

"اچھا تو خیر سنو .....اب ہمیں متواتر کئی دنوں تک مختلف مقامات پر اپنی رات والی رکت دہرانی پڑے گے۔"

"ارے واہ....ارے واہ....واہ....!"

"بن نکل کی جان .....!" فریدی نے کہا۔"اس کا ذمہ میں لیتا ہوں کہتم پکڑے نہ گے۔"

" میں کہتا ہوں آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے۔" میدنے کہا۔

" بھی تمہیں اس سے کیا بحث .....اگر میرا ساتھ دے سکتے ہوتو خیر، میں زیر دی مجبور نہ

"ميرى جان عجيب مصيبت من براكل -"حميد بولا -

" ننیس اس میں پریشانی کی کوئی بات نمیس ۔ اگرتم انکار کرنا چاہوتو بخوشی کر سکتے ہو۔ جھے ال کا کوئی ملال نہ ہوگا۔"

'' خمر جہاں آپ وہاں میں ....لیکن اتنا تو بنا دیجئے کہ آپ کے بیان کے مطابق جب

''آپ پھر غلط تھے ہیں۔ میں بہر حال آپ کے ساتھ ہوں گا چاہے آپ وہ کام غلط ارہے ہوں یا حکے۔ کہنا تو صرف اتنا ہے کہ جب قانون کے محافظ عی قانون شکنی پر آمادہ ارہ کی اور میں اللہ ہے۔''

اس بات کو میں شائدتم سے زیادہ تجھتا ہوں۔ فریدی نے بُرا سامنہ بنا کر کہا۔''لیکن بتم پر اس کام کی اہمیت ظاہر ہوگی تو تم بھی قانون کے خلاف جرم کی مدد کرنے پر آمادہ بباؤگے۔لیکن میں ابھی تنہیں اس راز سے آگاہ نہیں کرسکا۔''

شهر میں الحال

تن دن سے شہر کی پولیس کری طرح پریشان تھی۔ سیٹھ اگر وال کے واقعہ کے بعد سے
ب تک ای طرح کی دو اور واردا تیں ہو پھی تھیں، شہر کے مشہور دولت مندوں کی تجوریاں کھولی ایک کوئی چیز عائب نہ ہواور تجوریوں کو کھولئے والے صاف بھی کرنگل جا کیں۔ اور بیجی ب بات تھی کہ بیساری کی ساری واردا تیں جگدیش کے بی طقہ میں ہوری تھیں۔ جگدیش کئی بربات تھی کہ بیساری کی ساری واردا تیں جگدیش کے بی طقہ میں ہوری تھیں۔ جگدیش کئی رئیدی سے مل کر اس سے مدد کا خواہاں ہوا۔ گر ہر بار اس نے دم دلاسہ دے کر رخصت رئیدی سے مل کر اس سے میشافریدی کا دماغ چائے رہا تھا۔

اب آپ بی بتائے کہ میں کیا کروں۔ بری بدنا می ہور بی ہے میری۔ 'جکدلیش نے کہا۔ ''اچھا بھی تم پریشان کیوں ہوتے ہو۔ آج میراا رادہ ہے کہ رات میں تمہارے حلقہ کا ن کروں، مگریہ بات کی سے کہنانہیں۔''

ارے نبیل صاحب! بھی زبان پر بھی نہ لاؤں گا۔ آپ پھی کیجے تو .....! "جکدیش نے "تو کیا آپ ہم لوگوں کے ساتھ گشت کیجئے گا۔"

"تم لوگول كے ساتھ كشت كرنے سے كيا فائده.....تم لوگوں كا طريقة اگر كارآ مد بوتا تو

کل رات آپ کوکامیا لی ہوگئ تو پھر اب ادھر اُدھر ہڑ پونگ مچانے سے آپ کا کیا مقصد ہے۔"

''اب تم نے کی ہے قاعدے کی بات .....اچھا سنو .....اب یہ چیز ضروری ہوگئ ہے کہ اس کے ہوں یاضچے کہنا تو صرف اتنا ہے کہ کم لوگ ہے۔"

کی نہ کی طرح وہ نوٹ جگدیش کے قبضہ سے نکالنا تی ہے ورنہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہم لوگ ہے۔"

اس بات کو بیں شاکہ تم سے زیادہ سے جھ

"لكين اس طرح وه نوث بميس كينے فل سكے گا۔"

"جب ہم لوگ ای طرح کی دو تین عجیب وغریب واردا تیں اور کر گذریں گے تو یہ کیس خواہ مخواہ سول پولیس کے ہوئی کہ دو ڈاکو ہلا خواہ مخواہ سول پولیس کے ہاتھ سے نکل کر ہم تک آئے گا۔ کیا یہ عجیب بات نہ ہوگی کہ دو ڈاکو ہلا مقصد لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کر تجور یوں کا جائزہ لیتے پھرتے ہیں۔"
"سوچا تو آپ نے خوب ہے۔لیکن .....!"

" دیکھومیاں صاف بات .....لیکن ویکن کا میں قائل نہیں۔ جو کچھ میں کرنے جارہا ہوں اسکے متعلق میں نے پہلے ہوا ہے بہت کچھ سوچ رکھا ہے اور اب تو صرف ہمت کی بات ہے۔ " دخیر صاحب! جیسا بھی پچھ ہوگا دیکھا جائے گالیکن اتنا تو آپ بھی سجھتے ہوں گے کہ شور وغل ہوجانے کے بعد بھاگ نظنے والی ترکیب تو اب کام نہ دے گی کیونکہ اس وقت تک اس کی شہرت سارے شہر میں ہوگئ ہوگی۔ اس لئے اب لوگوں کو چکر نہ دیا جاسکے گا۔ "

"بیضروری نہیں کہ میں وہی پرانی لکیر پٹیتا رہوں۔" فریدی نے کہا۔" اول تو اب الله ہونے کے امکانات بی نہ ہونے دول گا اور اگر اتفاق سے ایسا ہو بھی گیا تو اس وقت کوئی اور تدبیر کرلی جائے گی اور بیتو تم جانتے ہی ہو کہ میرا ذہن ہمیشہ خطرات میں پڑنے کے بعد بی تیزی سے کام شروع کردیتا ہے۔"

" بھلا اس حقیقت ہے کس کافر کوا نگار ہوسکتا ہے۔لیکن .....!"

" پھر وہی لیکن .....!" فریدی نے جھلا کر کہا۔ "آخر تمہیں لیکن کا خبط کیوں ہوگیا ہے۔ میں تو بار بارتم سے کہ رہا ہوں کہ اگر تمہاری ہمت نہ پڑتی ہوتو صاف اٹکار کردو۔ میں اسکیے ہی بہکام کرلوں گا۔" ''آپ کی ہا تیں آپ جانیں ..... یا جانے خدا .....میری تجھ میں تو پچھ نیس آتا۔'' ''اپی بساط کے مطابق کانی تجھ لیتے ہولیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے بعدتم ہی رہے ایسے''

''اچھاتواب جھے بھی گھنا شروع کردیا۔'' حمیدنے بنس کر کہا۔

'' خیر چھوڑوان باتوں کو۔'' فریدی نے کہا۔'' یہ بتاؤ آج کہاں ہاتھ مارا جائے گا۔'' ''للنداب پیچیا بھی چھوڑ یے۔''

"بیچها تواس وقت تک نہیں چوٹ سکتا جب تک کہ یہ کس میرے ہاتھ میں نہ آ جائے۔" "اس بار شاید ان گدھوں نے بھی قتم کھا رکھی ہے کہ معاملہ ہم تک نہ پہنچنے دیں گے۔"

نیدنے کہا۔

· · كب تك .....كى دن كونى اليي حركت كر بينمون كا كه معامله خود بخو د بهلما موا بهم تك چلا

آئے گا۔" فریدی نے ہنس کر کہا۔ ''ت کا کا کا کا کا ان کا کا کا ا

''تو کیا کوئی نیا گل کھلانے کا ارادہ ہے۔'' دریت

" یقیناً ..... اگر دو دن کے اندر اندر بیکس میرے سروتیں ہوتا تو مجوداً مجھے کلکٹر ماحب کے بگلہ میں بھی گھستا پڑے گا۔"

"اس دن مجھے معاف ہی رکھنے گا۔" حمید جلدی سے بولا۔

"واه بيا ..... بوے اجھے رہے۔ جب امتحان كا وقت آيا تو جان نكل كئے تبھى تو ديكھى

جائے گی تمہاری بہادری۔''

"میں جانتا ہوں کہتم نداق کرتے ہو۔"

'' بی نمیں ..... آ پ اس طرح مت جان لیا کیجئے۔ میں انتہائی بردل واقع ہوا ہوں۔'' ''اچھا بکواس بند، آج سیٹھ کرم چند کے یہاں ..... کیا سمجھے۔'' ات دنوں تک خاک کیوں چھانی پرتی۔ میں تنہا گشت کروں گا۔ میں نے ان بھا گئے والوں نقشہ اینے ذہن میں مرتب کرلیا ہے۔''

"تو اچھی بات ہے۔ میں اب مطمئن ہوگیا ہول ..... ممکن ہرات میں کہیں آپ م بری جگدلو گے۔"

ملاقات ہوجائے کیونکہ آج کل میں بھی رات بھر مارا مارا پھرتا ہوں۔ 'جکدیش نے کہا۔ ''بات بی الی ہے۔'' فریدی نے کہا۔''اور بیر عجیب بات ہے کہ یہ ساری واردانی

تمہارے عی حلقہ میں ہو رہی ہیں۔"

میں سے کوئی میری بدنای کے لئے کوشاں ہو۔"

" من نے بات تو بہت معقول سوچی ہے۔" فریدی نے کہا۔" بہت ممکن ہے کہ پکیا ہوں ہے۔ من فریدی نے کہا۔" بہت ممکن ہے کہ پکیا ہوں کہ تمہارے بعض ساتھی تم سے مُری طرن ہے ۔ ہو، میں بھی اس چیز کوعرصہ سے محسوں کررہا ہوں کہ تمہارے بعض ساتھی تم سے مُری طرن ہے

> کے ہیں۔'' دور سرمیر

"جی ہاں بی تو بات ہاور بی وجہ کرا تکا ہاتھ لگنا کی د شوار سامعلوم ہورہا ہے۔"
"فر مت کرو .....! ہاتھ تو وہ اس طرح لگیں کے کہ بس دیکھتے عی رہ جاؤ کے گراہکہ
بار پھر کے دیتا ہوں کرراز داری شرط ہے۔"

''ارے آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ میں کوئی پیرتو ہوں نہیں کہ معاملات کوئیں جمالہ مار سے کے برین میں ان میں ان میں کوئی کی اور میں ان کا ان

آپ مطمئن رہے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی ، اچھا تو اب میں اجازت چاہوں گا۔ جکدیش کے چلے جانے کے بعد فریدی بے تحاشہ ہنے لگا۔

"خوب بوقوف بنارم بن آپ بچارے کو ....!" ميدنے كها-

"بيوقوف نبيس بنا رہا ہوں بلكہ ميں اُس كے لئے ترتی كے دروازے كھولنے كى كوت كررہا ہوں۔"

"تو اور کیا.....اسطر آلوگول کے گھرول میں گھتے پھرنے کا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے۔"
"بہت خوب سیدی دریافت ہے۔ کیا کہتا۔" فریدی مسکرا کر بولا۔

"آپ چاہے جتنا بنا کیں مجھتو اب یقین آگیا ہے کہ یہ آپ کی کجلیموئی جنسی زندگی ای کی ایجاد ہے۔" حمید شجیدگی سے بولا۔

''دیکھومیاں حمیدتم ابھی صاحب زادے ہو۔'' فریدی بنس کر بولا۔''تم اس طرح کی التھا کرکے جھے سے میرا رازنہیں الگوا سکتے۔ میرساری با تیں تنہیں اس وقت معلوم ہو سکیں گی ، اب میں جا ہوں گا۔''

حميد جھينپ كرخاموش ہوگيا۔

''اور اگرتم اس راز کومعلوم کرنے کے لئے استے ہی بے چین ہوتو پھر تنہیں وہی کرنا وابئے جو میں کہوں۔''

"ارے صاحب تو میں نے انکارکب کیا ہے۔" حمد نے کہا۔

' دنہیں .....تم شائد بھنے لگے ہو کہ تمہارے بغیر میرا کام نہ چل سکے گا۔ تمہارا یہ خیال غلط ے۔'' فریدی نے کہا۔

''لیجئے۔۔۔۔۔آپ تو پھر ناراض ہوگئے۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں آپکا ساتھ نہ دوں گا۔'' ''اچھی بات ہے تو ای بات پر اب تیاری شروع کردد۔اس وقت پانچ بج ہیں۔ٹھیک ایک بج ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوجا کیں گے۔چھوٹی کار کے نمبر کی پلیٹ بدل دو اور ہاں ال کے اوپر دوسرا پالش تو ہوئی گیا ہوگا۔''

> " بى بال ..... برے رنگ كا پالش كرديا ہے۔" "بهت خوب ....! نوكروں سے تو مد دنيس لى تقى۔"

> > "آپ ٹائد جھے زا گھامڑی سجھتے ہیں۔"

"زاتونيس....البته كهضرور جهتا مول-"فريدى نے كما-"أؤ ذرا جل كراسد كي ليس-" فريدى اور حميد كمرے سے فكل كر كيران كى طرف آئے- حميد نے كيران كا تالا كھولا- يہ "مارڈ الا .....!" مید بو کھلا کر بولا۔ "آج یقینا کیلایں جائیں گے۔ ارے اس کی کوشی تو کوتو الی کے قریب عی ہے۔"

"ہوگی....!"فریدی نے کہا۔"اس سے کیا ہوتا ہے۔"

''اس سے پچھ ہوتا ہی نہیں .....ارے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گولی لگ ، ، اس سے کا خطرہ ہوتا ہے، پکڑ کر بند کردیئے جانے کا احمال رہتا ہے .....اور ....!''

"اچھااچھارہنے دیجئے.....آج میں اکیلے میں جاؤں گا۔"

"فداآب كوبميشة خوش ركھ .....!" حميد نے كها-

''اچھاتو کیاواقعی آپ اسے سے سیجے ..... برخورداراس پھیریس ندرہنا۔تم تو کیاتہاری کھیاں بھی چلیں گ۔''

"آپ شوق سے میری تھیوں کواپنے ہمراہ لے جاسکتے ہیں۔ جھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن جھے معاف بی کردیجئے تو زیادہ بہتر ہے۔"

''بہت اچھا..... دیکھاجائے گا۔'' فریدی نے جھنجھلا کر کہا اور آ تکھیں بند کرے آرام کری پر لیٹ گیا۔

حمید بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ دفعتا وہ مسکرانے لگا اس کے چیرے پر شرارت کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔

"میرے خیال سے تو آج بھی وہیں چلنا چاہے جہاں کل گئے تھے۔" مید بولا۔
"بید نیا خیال آپ کے ذائن میں کیے پیدا ہوا۔" فریدی نے برستور آ تکھیں بند کے
اے کہا۔

''وہ جودہاں سوری تھی کیا چیز تھی۔۔۔۔خدا کی قتم ۔۔۔۔۔!'' حمید نے کہا۔ ''اچھا جی۔۔۔۔۔!'' فریدی نے آئکھیں کھول دیں۔ ''کیوں۔۔۔۔۔کیا آپ کو پہند نہیں آئی۔'' ''تو کیا میں وہاں ای کو پہند کرنے گیا تھا۔'' "اوہ تو یہ کھو کہتم آج فلم مہاگ رات دیکھنا جا ہتی ہو۔" فریدی نے کہا۔

"تی ہاں.....!''

"نو جاكرد كيرآؤ، اچيى فلم ہے۔"

"اكليد كيرا وَل ما إلى السيال كر"

د نبیل بھائی .....ابھی دو تین دن تک ہم لوگ بہت زیادہ مشغول رہیں گے۔ "فریدی إلها-"الجمايس الجي آتا مول-"

فريدى بابر چلا گيا۔

شہنازاس طرح منہ مجلائے بیٹی ہوئی تھی جے دوجیدے روشی ہوئی ہو

" كول كيابات ب، كيا في عندا المن مو" ميدة كما "مل كون موتى مول ناراض مونعوالى ، بعلا البي محسنون سے كوئى ناراض بھى موتا ہے۔"

" كِروى بات، آخرتم جصاعًا متاتى كون بو-"

"ير ليج ..... يددمرى رى دى، ش بوتى كون مول سان والى" "أخريس في كياكيا بجوال طرح كى باتس كردى بو-"

"ميرى باتمى اى طرح يُرى كني بن آب كو، اچھا ليج جلى جاتى مون" "ارے بھی بیٹھو.....ارے میں نے کیا کہ دیا جو اس طرح ناراض ہوتی ہو۔ارے

"دنبيں صاحب .... يك واقعى يزى برحيا مول كنواه وا آب كي يجي لكتي مول"

"خدا کے لئے بناؤ توسی کے میرا کیا قصور ہے۔خواہ مخواہ اس طرح سے مگرنے کی کیا

"ديکھويس اپناسر پيوڙلول گا-" " نہیں ایا کرنے کی ضرورت نہیں، میں انشاء اللہ بھی آپ سے نہ ملوں گی۔"

"میری تو ہر بات ای طرح خواہ مخواہ کی ہوتی ہے۔"

میراج بیشہ بندرہتا تھا۔ اس میں ایک چھوٹی سی کارتھی جے فریدی مخصوص موقعوں پر استعال كرتا تھا۔ اس كے بہت سے طغ والوں كو بھى اس كاعلم نيس تھا كه فريدى كے باس دوكاري

ہیں۔ ملازمین میں سے صرف ڈرائیورکواس کاعلم تھالیکن اسے بھی آج تک اس کارکو چلانے کا انفاق نه ہوا تھا۔ شہر میں ہونے والی واروائوں کے سلسلہ میں آج کل فریدی اور حمید ای کار کو استعال کرد ہے تھے۔روزاندان کے اوپرایک نیارنگ پھیر دیا جایا کرتا تھا۔ پیضدمت حمد کے

الميروقي وه كى ندكى طرح اسالناسيدهالي يوت كردكه دياكمتا تحاب دونوں نے کیران میں جا کر کار کا جائز ولیا اور باہر نکل آئے۔ "ارے بداس وقت ..... محترم کیاں سے فیک بڑیں۔ "فریدی نے بھا تک کی طرف

حید نے بھی لیث کرد یکھا، شہناز بیرونی بھا تک سے اعد آ رہی تھی۔ "كون كياآب كواس كاآنا كران كررتاب "ميدن كها دونمیں بھی۔اس وقت کی بات ے،معلوم نیس کتی دریک بیٹے، ساڑھے نو تو ہوی

"فرشر بكرة باوك في السيان شباز قريب آكريول "من كل بحى آئى تى-" "كيا يتاكين آج كل بم لوك بهت يرى طرح مشول رج بين" فريدى في كها-وه منول دُرائينگ روم يس آ كر بينه كئے۔

"مساس لے آئی ہوں کہ آج ساگ رات کا آخری دن ہے۔" "كيا مطلب....؟" فريدى شرارت آميز الى كماته بولا-شہنازایے جملہ کی حمالت پر جمینپ گئی۔ "ميرا مطلب يه ب كركل بازايس دومرى فلم لك جائ كي" شهناز جيني بوت الدان

تھے ہیں۔"فریدی بولا۔

میں بولی۔

ہیں کہ کہیں وہ پکڑ نہ لئے جائیں، سیٹھ اگر وال کے یہاں جب وہ گھے تھ تو بہت سے نوٹ

باٹ کر چلے گئے، عجیب وغریب لوگ ہیں۔''
''لوگ انہیں یُرا بھلاتو ضرور کہتے ہوں گے۔'' حمید بولا۔ ''نوگ انہیں یہ بات نہیں،لوگ تو ان کی دلیری کی تعریف کرتے ہیں۔''

یہ بھی عجیب بات ہے۔'' حمید نے کہا۔''اگر بھی ہم لوگوں کے ہتھے پڑھ گئے تو ہم بے
درلیخ گولی چلا دیں گے۔''

'آخرید کیوں.....انہوں نے کسی کوکوئی نقصان تو پینچایا نہیں۔'' ''یمی کیا کم نقصان ہے کہ آج کل لوگ رات رات بھر سوتے نہیں۔''فریدی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

"اچھاان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔" شہناز نے فریدی سے پوچھا۔ "یمی کہ وہ لوگ پولیس کو اس چکر میں ڈال کر کوئی بڑی واردات کرنا چاہتے ہیں۔" فریدی نے بتایا۔

"آپ کاخیال ٹھیک معلم ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا پی خیال ہے۔ "شہناز نے تائیدی۔
"واقعی مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ فلم دیکھنے نہ جاسکیں گے۔" فریدی نے لقدرے افسوس فلا ہر کرتے ہوئے کہا۔" خیر پھر سی لیکن تم آئ جا کر سہاگ رات دیکھ آؤ۔"

#### جهار الول ميل

رات تاریک تھی۔فضا میں ساہیاں اڑر بی تھیں۔وقت کا دیوتا شاکداس وقت کرہ زمیریر سے دنیا کی طرف جھا تک رہا تھا۔ سردی ہڑیوں میں گھتی معلوم ہور بی تھی۔شاید اس وقت سونے والون کے خواب تک منجمد ہوکررہ گئے ہوں گے۔ "جھے کیا پڑی ہے کہ خواہ تخواہ آپ سے باتل کرکے آپ کا سر پھوڑوا ڈرالوں۔"
"خدا کی تئم میں ہارگیا، لو بولٹا ہوں ..... کگڑوں کوں، کگڑوں کوں، کگڑوں ....!"
"ارے ارے چپ رہنے فریدی صاحب کیا کہیں گے۔" شہناز مجرا سر بولی۔
"دنہیں صاحب .... میں تو بولوں گا ..... کگڑوں کوں .....!"

''خداکے لئے چپ رہے ، یہ آپ کیا کرنے لگے۔'' ''فریدی صاحب پوچیس گے تو کہددوں گا کہتم اس وقت جھے سے صرف مرنے کی بول سننے کے لئے آئی تھیں ۔ ۔۔۔کگڑوں کوں۔۔۔۔۔کڑوں کوں۔۔۔۔۔!''

''خدا کے لئے چپ رہے ۔۔۔۔۔ بیآ پ کیا کرنے لگے۔'' ''اچھاوعدہ کرو کداب میٹھی میٹھی با تیں کرو گی۔ورنہ میں یونمی چیخے جاؤں گا۔'' ''اچھا بابا۔۔۔۔۔ میں ہارگئی لیکن یہ بتاہیۓ کہ آپ دو تین دن سے آئے کیوں نہیں، آنْ

پ ب ب سست ہوں ہیں ہے ہے۔ اس میں ہے ہے۔ اس میں اس میں ہے۔ اس میں ہے میرے ساتھ فلم دیکھنے کے لئے کیوں نہیں جلتے۔ " "ہاں یوں بات کرو، بات یہ ہے کہ آجکل ایک فاص مسلہ در پیش ہے۔ شہر میں جو ور داتیں

ہور بی ہیں اکے متعلق تو تم من بی چکی ہوگی، آج کل رات بحر ہم لوگوں کو گشت کرنا پڑتا ہے۔' ''واقعی بیدواردا تیں عجیب ہیں، سارے شہر میں بلچل مجی ہوئی ہے۔ میں نے تو آج تک اس قتم کی واردا تیں نہیں سین سمجھ میں نہیں آتا کہ بیدڈا کو گھروں میں کیوں گھتے پھرتے ہیں جب کہ وہ وہاں سے کوئی چیز لے نہیں جاتے۔''

" یکی تو چرت کی بات ہے ....!" مید پلیس جھیکاتے ہوئے بولا۔"اس معاملہ شل فریدی صاحب جیمامثاق جاسوں بھی جران ہے۔"

"لوگوں كاخيال ہے كہ ڈاكوؤں كوكى خاص چيز كى تلاش ہے۔" شہناز بولى۔

"جم لوگ بھی بھی سوچ رہے ہیں۔" حمید نے کہا۔ "اور بہ بھی عجیب بات ہے کہ بید داکو نہ تو کسی پر تملہ کرتے ہیں اور نہ اس سے دُر نے

گفتہ گھرنے دو بجائے اور سیٹھ کرم چند کے پائیں باغ کے بھا تک کے سامنے ایک چھوٹی می ہرے رنگ کی کار آ کر رکی۔ فریدی اور حمید سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس نقابوں سے اپنے چہرے چھپائے اتر کر بھا تک کے اندر داخل ہوئے۔ دفعتا غراہث کی آ واز سائی دی اور ایک بڑا ساکتا ان پر جھپٹ پڑا۔ لیکن دوسرے بی لحد فریدی کے سائیلنسر گے ہوئے لہتول کی دوسرے بی لحد فریدی کے سائیلنسر گے ہوئے لہتول کی دو گولیوں نے اسے ہمیشہ کے لئے فاموش کر دیا۔ کتے کی غراہٹ کی وجہ سے شائد کوشی کا چوکیدار او تھے ویک پڑا تھا۔

"ٹائیگر،ٹائیگر....!"اس نے کتے کوآ واز دی۔

بعو نکنے کی آواز نہ پاکروہ کھانتا کھنکھارتا پھاٹک کی طرف بڑھا۔

"مرے خیال سے اب بھا گنا جائے۔" حمد نے چیکے سے کہا۔

"ہشت .....مرے چھے آؤ۔" فریدی نے آہت سے کہااور مالی کی تھنی جمازیوں میں جھے گیا۔ حصب گیا۔ میداس کے چھے تھا۔

چوكىدار نے نارچ روش كى اور ادھر أدهر د كھنا شروع كيا۔

"ارے بیٹائیگر کو کیا ہوگیا۔" وہ خودی برابرایا۔"ارےخون! اے کس نے مارا۔"اب وہ شاید کھی کے طازموں کے نام لے لے کرچ کر ہاتھا۔ چروہ چیختا ہوا کھی کی طرف بھا گا۔
"اب بھی غنیمت ہے کہ نکل چلتے، ورنہ بردی مصیبت میں بھن جا کیں گے۔" حمید نے آ ہتہ ہے کہا۔

" يى تو بهترين موقع ہے كھر ميں داخل ہونے كا- "فريدى نے كہا-" آج شايد پكڑے بى جاكيں گے-"حيد بولا-

اتے یں تاریک برآ مرے کے سارے بلب روش ہوگے اور باغ یس کافی اجالا ہوگیا۔ کچھ لوگ دوڑ کر چانک کے قریب آئے اور کتے کی لاش کے گرد اکٹھے ہو گئے۔اب ایک اچھا خاصا شور وغل شروع ہوگیا تھا۔ دفعتا گشتی پولیس کی لاری چانک کے سامنے آ کررکی۔

''کیابات ہے۔۔۔۔۔!''لاری سے کی نے اوٹجی آ واز میں پوچھا۔ دو تین آ دمی دوڑ کرلاری کے قریب گئے اور کچھ کہتے رہے۔ لاری سے آٹھ دس سپائی اور ایک سب انسپکٹر اقر پڑے۔ سب انسپکٹر بھا نگ میں کھڑے ہوکر سپاہیوں سے بولا۔''وہ دیکھو وہاں کارکسی کھڑی ہے۔۔۔۔۔کیا یہ سیٹھ صاحب کی تونہیں۔''

" ی نیس سرکار ..... ماری سب گاڑیاں گراج می ہیں۔" انسکٹر نے نار چ کی روثن میں کار کا جائزہ لینا شروع کیا۔

''مگریرتو ہرے رنگ کی ہے۔ ڈاکوؤں کی کارتو ساہ رنگ کی سی جاتی ہے۔ رحیم خان تم زراجا کراس کانبرتو دیکھو۔''

"يرجكديش معلوم بوناب، يُرب ميني-"حيدني آبت سكها-

"فاموش ربو ....!" فريدي بولا

جكديش كتے كى لاش پر جھكا ہوا تھا۔

"ابھی ابھی کی نے اس پر گولی چلائی ہے۔"جکدیش نے پاس کھڑے ہوئے آ دمیوں کی طرف مر کر کہا۔" تعجب ہے کہتم لوگوں نے گولی چلنے کی آ واز نہیں کی۔"

" دنیں سرکار .....!" چوکیدار بولا۔ " میں پیمی برآ مدے میں بیفا جاگ رہا تھا میں نے اللہ کے خوائے گی آ واز تی تھی لیکن گولی کی آ واز جھے نیمیں سائی دی۔"

''داروغه کی .....گاڑی کا نمبر وہ معلوم نیس ہوتا.....!'' اس آ دی نے لوٹ کر کہا جو کارکا نمبر دیکھنے گیا تھا۔

جكديش نے كانتيبوں كو باغ كا عدر بلاليا۔

دخرور کوئی نہ کوئی میں چھیا ہوا ہے۔ آؤ تلاش کریں اور تم رحیم خال جا کراس کار کی گرانی کرو۔"

"بي ببت يُرا بوا ..... ا" فريدى في آسته ع كما "اچما آ و .... اب چار ديوارى كو

ع\_"حيدنے كها-

''کون جانے انہیں کی لاری کا پٹرول پہلے ختم ہوجائے۔'' فریدی نے کہا۔ ''اگر آپ ای بھروسہ پر بیٹھے ہیں تب تو ہو چکا۔'' حمید کی آ واز میں بیزاری ہی تھی۔ ''اچھا تھہرو! میں اس لوغڈے کو بیوقوف بنا تا ہوں۔اگلے موڑ پر کار آ ہتہ کردینا میں اتر جاؤں گا اور پھرتم تیزی سے آگے بڑھ جانا۔''

"اس سے کیا ہوگا۔" حمید نے کہا۔

''میں پولیس کی لاری روک کر تہمیں نکل جانے کا موقع دوں گا۔ راستہ تو تم نے دیکھا ہی ہے۔'' فریدی نے مسکرا کر کہا۔ حمید خاموش رہا۔

"رفار دھی کرو .....!" فریدی نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔"الری نظر میں آئی ہے جلدی کرو"

حمیدنے کارکی رفتار دھیمی کردی۔

فریدی آہتہ سے اتر گیا اور کار پھر فرائے بھرنے گی۔فریدی سڑک کے کنارے او کی او نجی جماڑیوں کے قریب آ کر کھڑا ہوگیا۔ جیسے ہی پولیس کی لاری دکھائی دی اس نے اپنے پتول سے ای طرف فائز کرنے شروع کردیے جدھ حمید کی کارگئ تھی۔

جکدیش نے فائروں کی آوازین لاری رکوا دی۔ فریدی بدستور فائر کئے جارہا تھا۔ پولیس والےاس کی طرف دوڑے، دفعنا کسی نے جھاڑیوں کے پیچھے سے فریدی کواندر کھنچ لیا۔ فریدی جماڑیوں میں الجھ کر گر پڑا، ساتھ ہی دو تین آ دمی اس پرٹوٹ پرے۔

"جكديش جكديش .....!" فريدي چيخا-" دورو .....ورنه بيه" وه اتناى كهه پاياتها كه كى

نے اس کا منہ دبالیا۔

پولیس والے جھاڑیوں کے اعربھس پڑے۔جھاڑیوں میں عجیب فتم کا خلفشار برپا تھا۔ افوڑی دیر میں ریوالوروں کی چنگاریاں جیکئے گئیں۔ پھلانگنا کوئی مشکل کام نہیں۔ قبل اس کے کہ رحیم خان کار تک پہنچ ہمیں اس پر بہنی جانا چاہئے۔ " چار ذیواری مالتی کی باڑسے بالکل ملی ہوئی تھی اور جھاڑیوں سے نیجی تھی۔ اس لئے وہ دونوں بغیر کسی کی نظر پڑے ہوئے باہر نکل گئے۔

رجیم خال کار کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنا ہی چاہتا تھا کہ فریدی کا زور دار گھونہ اس کی بائیں کنیٹی پر پڑا۔ رجیم خال کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر سڑک کے کنارے جاگرا۔ دوسر بے لحہ میں کاراشارٹ ہوچکی تھی۔ جگدیش وغیرہ رجیم خال کی چیخ من کر چو تکے ہی شے کہ کاراشارٹ ہونے کی آ واز سنائی دی۔ وہ سب شور چاتے ہوئے دوڑے کمر کاراتی ور میں سینکڑوں گز آ کے جا چکی تھی۔

''چلوچلوچلو۔۔۔۔۔جلدی لاری میں بیٹھو۔''جگدیش چیختا ہوالاری کی طرف جھپٹا۔ بدحوای میں لوگوں نے سَبھی نہ دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی سڑک کے کنارے بیہوش پڑا ہے۔پولیس کی لاری کار کا تعاقب کرری تھی۔

'' دیکھا آپ نے ..... میں نہ کہتا تھا۔'' حمید نے ہانیتے ہوئے کہا۔

" تم تواقعے خاصے چغد ہو، یہ بین دیکھتے کہ مزہ کتا آیا۔" فریدی بنس کر بولا۔
" گھرائے نہیں، ابھی اور آئے گا مزہ ......آج خدا بی عزت رکھے تو معلوم ہو، پولیس
کی لاری برابر پیچھا کئے جاربی ہے۔"

'' ڈرونیس بیٹا .....وہ لوگ ہماری گرد کو بھی نہ پاسکس کے .....!'' فریدی نے کہا۔ '' دیکھتے نہیں کہ وہ ہم سے کی قدر چیھے ہیں۔ بس تم رفتار بردھاتے رہو۔''

"اورجوا يكيدن موجائ تو" ميدني كها

"اس کی پرواہ تم مت کرو۔اس وقت ایکیڈٹ کا کوئی امکان نیس اور پھر ہم تو جنگل کی طرف جارہے ہیں۔"

''تو اس کا مطلب سے ہے کہ ہم لوگ ای طرح اندھا دھند بھاگتے رہیں گے اور وہ لوگ ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ جب ہماری گاڑی کا پٹرول ختم ہوجائے گا تو ہم دھر لئے جا کیں " بھی اب اس کا تذکرہ مت کرو۔ جو کھے ہوگا دیکھا جائے گائم میں سے کی سے اتنا بھی نہ ہوسکا کہ گولی چلا کرلاری کا ایک آ دھٹائزی برسٹ کردیتا۔ "جگدیش نے کہا۔

#### جرت

دوسرے دن منے کووالی میں الیں پی کے کمرے میں چیف انسکٹری آئی ڈی ،سارجن حید، الیس پی اور انسکٹر جکدیش بیٹے تبادلہ خیال کررہے تھے، میز پروی رات والی خون آلود فلا میں بیٹے ہیں۔ فلا بیٹ رکھی ہوئی تھی۔

"میدتم کیے کہ سکتے ہوکہ بیفاف میٹ فریدی کی ہے۔" چیف انسکٹرنے کہا۔
"ارے صاحب! مجھ سے زیادہ اسے کون پیچانے گا۔ ویکھے اس کے اندر جو سانپ کا سر
بنا ہوا ہے بیفریدی صاحب نے میرے بی سامنے فاؤنٹین بن سے بنایا تھا۔"
"" خرانہوں نے یہ بنایا بی کیوں تھا۔" ایس۔ پی بولا۔

"دینی بیٹے باتی کررہے تھے فاؤنٹین بن ہاتھ میں تھا۔ ٹو پی گود میں رکھی تھی، باتیں کرتے جاتے تھے اور تصویر بناتے جاتے تھے۔"

"کیا بتاؤں.....!" چیف انسکٹر نے کہا۔"میں نے سینکڑوں بارسمجھایا کہ خواہ مخواہ ہر معالمے میں ٹانگ مت اڑایا کرو، گراسے تو جیسے خبط ہو گیا تھا۔ نچلا بیٹھنا تو جانتا ہی نہ تھا،معلوم نہیں کا چیم "

"ارے صاحب کیا بتاؤں ساری غلطی میری اپنی ہے۔ نہ میں ان سے دولستانہ طور پر مدد کا طالب ہوتا اور نہ وہ اس مصیبت میں جتلا ہوتے۔" جگدلیش نے گلو گیرا واز میں کہا۔ حمید کے چیرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔اس کی تجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ "اور صاحب ایسے ڈاکوتو آج تک میری نظروں سے نہیں گزرے۔" ایس نی بولا۔ "ہاں ہاں اب جھی پر تو سارا الزام آئے گا۔"جگدیش نے کہا۔" گر آخر فریدی صاحب کیا ہو گئے۔ میں نے ان کی آواز صاف پیچانی تھی ، آؤائیس خلاش کریں۔" "اور صاحب لاری کا کیا ہوگا۔" ایک کاشیبل بولا۔

''ہوگا کیا.....اوراب ہو بی کیا سکتا ہے۔ تن بدنقذ بر بیٹمو، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔'' وہ سب دوبارہ ٹارچوں کی روثنی میں جھاڑیوں میں گھس پڑے۔ قرب و جوار کا چپہ چپہ چھان مارا مگر کسی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جہاں فریدی کھڑا تھا وہاں انہیں ایک فلٹ ہیٹ زمین پ پڑی ہوئی ملی جس پر تازہ خون کے دھے تھے۔ جگدیش الٹ ملیٹ غور سے دیکھنے لگا۔

"چلوبدایک کام کی چیز لمی ..... شایدای سے کوئی سراغ ملے۔"جکدیش نے کہا۔"گر بری چیرت کی بات ہے کہ آخر فریدی صاحب کیا ہو گئے۔ میں نے انکی صاف آواز پیچانی تھی۔" "حضور آپ کودھوکا ہوا ہوگا....!"ایک کانشیل بولا۔

''ناممکن .....میرے کان مجھے دھوکا نہیں دے سکتے۔معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو آئیں پکڑلے گئے،معلوم نہیں بے چارے پر کیا افآد پڑی۔''

" ہوگا سرکار ..... مجھاتو لاری کی فکر کھائے جاری ہے۔ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے۔ " آیک کانشیبل نے کہا۔

"ابھی تک یکی سے اس نیس آسکا کہ آخروہ جانے کیا ہیں۔ حرت تو اس پر ہے کہ وہ لاری بھی یہاں چھوڑ گئے، بلا کے دلیرواقع ہوئے ہیں۔'

"اى چيز نے تو فريدى كو نچلا نه بيضے ديا، بھلا اس سے اتنا صبر كہال بوسكا تھا كہ وہ با قاعده طور يريكس اين ماته ميس آف كالتظاركرتان چيف انسكرن كها\_

" كي بولا-"وه مار عصوبه من اوكل بولا-"وه مار عصوبه من اوكل تمام مندوستان میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ اگر خدانخواستہ اسے بچھ موگیا تو بیسارے مندوستان ك لئ ايك نا قابل تلافى فقصان موكاء"

"اب مين كيا بتاؤل-" چيف السكر نے كها-"ميرا تو دابنا بازو نوث كيا- يقين ماخ مجھے کچ بات کہنے میں کوئی پیچکیا ہے نہیں۔میرے محکہ کا بحرم ای کے دم سے قائم تھا۔" "اس من كياشك إن إلى في بولا-"اجها صاحبة يكس اب من آب كمكم كيروكرتا مول اب يه مارك بس كاروك بين رباك

" خيراب مين چلول گاه اي وقت ميرا مود تحكي تبين" چيف انسپكر اتحت موس بوال "أ ب كس ك سارك كاغذات سارجن حميد ك حوال كرد يجير به جلدتنيش شروع کرادول گا۔ یا بہت ممکن ہے کہ خود میں اس کیس کو اینے ہاتھ میں لوں۔ کیونکہ فریدی کا اس طرح فائب بوجاناميرے لئے بہت تكليف ده ہے۔"

چیف انسکٹر کے چلے جانے کے بعد حمید نے کاغذات کئے اور دفتر جانے کی بجائے سدها گھرآیا۔سب سے پہلے اسے وہ کام انجام دیناتھا جس کے لئے اتن دردسری مول لی گن تھی۔سورو پے کا نوٹ انہی کاغذات میں نتی تھا اس نے وہ نوٹ ثکال کر اس کی جگہ دوسرا نوٹ نقی کردیا۔ لیکن اب زحت یہ آپڑی تھی کہنوٹ کا وہ نمبر کس طرح مٹایا جائے جوجکدیش نے اپی رپورٹ میں لکھا تھا۔ جمید تعوری دریتک کچھ سوچتا رہا پھراس طرح چونکا جیسے اسے کچھ یادآ گیا ہو۔وہ اٹھا اور فریدی کے عجا تبات کے مرے سے ایک شیشی نکال لایا، جس میں سفید رمگ کی کوئی سیال شے تھی۔ یہ ایک سیاس اڑانے کا نادرو نایاب لوٹن تھا، جے فریدی نے ایک

مالى سياح سے بنوايا تھا۔ لوشن لگاتے ہى نوٹ كانمبر كاغذ سے اس طرح عائب ہوگيا جيسے وہاں امی کچھ لکھائی نہ گیا تھا۔ کاغذ خشک ہوجانے کے بعد حمید نے اس جگدایے لگے ہوئے نوٹ ے نمبر اکھ دیئے۔ اس کام سے فارغ ہوکروہ آ تکھیں بند کرے آ رام کری پر لیٹ گیا۔ اس کا راغ بالكل منجمد موكر ره گيا تقات مجھ ميں نہيں آ رہا تھا كدوه اب كيا كرے، پية نہيں وہ لوگ زیدی کو پکڑلے گئے یا انہوں نے ان کوقل کر ڈالا۔ فلٹ ہیٹ پر خون کے دھے کوئی اچھا ظُون نہیں۔ بھی وہ سوچتا ممکن ہے کہ فریدی مصلحاً غائب ہو گیا ہو۔ اس سے قبل بھی وہ کئ بار نائب ہو چکا تھا۔ گراس بارتو اس کی کچھ بھوشل نہ آیا تھا۔ آخر بیلوگوں کے گھروں میں گھتے جرنا کیامعنی رکھتا ہے۔وہ کوکی چیز ہے جے فریدی سیٹھ اگر وال کی تجوری سے نکال کر لایا تھا۔ بنیاوہ چیز انتہائی حمرت انگیز ہوگی جس کی چوری پر اس کا مالک بھی منہ نہیں کھول سکتا۔ عجیب قتم كا كوركه دهندا تها\_آ خرسينها الروال في يوليس كو دهوك يس كون ركها ب- جبكه حقيقاً كوئي يزاس كى تجورى سے چرائى گئى ہے كيكن وہ پوليس كوبتا تا كيون تبين \_'

آفس کا وقت ہوگیا تھا۔ حمید نے کھانا کھا کر کیڑے بدلے اور کاغذات جیب میں رکھ کر آف جانے کے لئے باہر لکلا۔فریدی کی بری کارکئ دن سے فراب تھی۔اس لئے آج کل بس پیٹے کر آفس جانا پڑتا تھا۔ وہ چوراہے تک پیل آیا اور انظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد س آئی اوروہ اس پر بیٹھ گیا۔بس میں بھیر بہت زیادہ تھی اس لئے اسے کھڑے رہنا پڑا۔

آفس پہنچ کروہ سیدھا چیف انسکٹر کے کمرے میں گیا۔وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ حمید کو دیکھ کر بیفنے کا اشارہ کرکے پھر لکھنے لگا۔

" کھے جھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے۔" چیف انسکٹر قلم رکھ کر کری کی پشت سے ملک لگاتے ہوئے بولا۔

ا ''کیاعرض کرول....!"حمیدنے کہا۔

"كياتم اس سے يہلے سے واقف تھے كرفريدى جكديش كے كہنے پر اس كيس كى تفتيش ارہا تھا۔"چیف انسکٹرنے کہا۔ "جي ميري جيب من بحم كاغذات تفي جوعالبًا أي بن مين نكل كئے-" ·' کیا کوئی لفا فه تھا۔''

"جي ٻال.....سرخ رنگ کابر الفافهـ"

" ي ليج ....!" بس كن يكرن اي چرے ك تقلي ساك لفاف كالت موك "أيك صاحب في مجمع ديا تفاء"

حید نے سب سے پہلے کاغذات نکال کر دیکھے پھر بداطمینان کر لینے کے بعد کہ سب

"اس کی شکل صورت تو مجھے یا زمین البته اتنا کہ سِکنا ہوں کہ کسی اچھی سوسائٹ کا آ دمی تھا۔" "اس نے کیا کہ کریالفافہ آپ کودیا تھا۔"

"يى كەشايدى كاگرگيا ك،آپ اسامقياطان پاس كے!"كند كيرن كها-

# خوفناک رھاکے

The was a first إكافزات ليكرة في كاطرف لوشخ موج جميد سوج رما تفاكده چيف السيكر س لدہ دراصل کاغذات کر بھول آیا تھا۔لیکن ایک نیا خیال اس کے ذہن میں آ جیتد آ جیتر آ كاطرف ريكنے لكا نبيل وه چيف انسكر كو تعك تعك بتا دے كا كداسے يه كاغذات بس يمر ب الح اي طرح وه دومرا بوت لكان اور تمرول ك غلط اعداد كالرام عن اً۔ بہت مکن ہے کہ بھی بدراز کھل می جائے قدوہ نہایت آسانی سے کہ سکے گا کہ کی نے الرات ای لئے اس کی جب سے تکالے مے کروٹ بدل دیا جائے، اس مے خیال براس کلال بہت کچھ دور ہو گیا۔

"ج نبیں ....مرے خیال سے تو انہوں نے اسے ٹالنے کے کچھ یونی سے جملے کہ

مرجديش تو كہتا ہے كەفرىدى نے اسے موقع واردات برآ واز دى تھى-" ممکن ہے الیا بی ہوا ہولیکن یہ بات میرے علم میں نہیں۔"

"الحماوه كاغذات لائع مو"

"في بالسيا" ميد في جيب من باته والتي موع كما الكن يك بيك ال چرے پر مردنی چھا گئے۔وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یکے بعد دیگرےوہ اپنی ساری جیبوں کی تلاقی اے موجود ہیں،اس نے بس کنڈیکٹر سے اس آ دی کے متعلق دریافت کیا جس نے اسے لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نسینے کی بوندیں اجرآ کیں۔

"كولكيابات ب" چف الكرخ حرت سي بوجها الم

"كيا مطلب عي وقي والهو والتي ين الله على الله على الله "ى بال على في الى جب على ركع تقيد"

" كال كياتم ني بيرجي بهي ال طرح كي كامون من استعال موتى ب-ال 

المنافع المناف الله المراج مركي كرري مور عاد الأسكرو المناجين البيكر تيز لجد من بولا-

حيد بو كلا كركر ب الكار كرا المارك ال وہ تیزی ہے روؤ پر بس کے انگلے اٹیشن کی طرف جارہا تھا۔ راہ مین ایس نے ایک میسی کا

اور بس کی تلاش میں روانہ ہوگیا۔ وہاں بھنج کر اس نے چوراہے کے سابی ہے اس بس کی تمام تفسيلات پوچيس اوركيسي پرچل بري تھوڑے دريس اس نے بس كو جاليا۔ بس قريب فريب خالی ہو پیکی تقی صرف دو چارمسافر رہ گئے تھے جمید سیٹون کے نیچے کاغذات الاش کرنے لگا-

" پا ڈھوٹ رہے ہیں۔" بس کنٹر میٹرنے پوچھا۔

مدنے جوتے کوایک اخبار کے تکڑے میں لپیٹ کر کار میں رکھ دیا۔ آف بینی کراس نے کاغذات چیف انسکٹر کے حوالہ کردیئے اور خود اپنی میز پر آبیا "میرے خیال سے تو یہاں کی تتم کا سراغ ملنا مشکل ہی ہے۔" حمید نے کہا۔ ا 'نو پھراب کیا کیا جائے۔' عبگدیش بولا۔

دسیٹھ اگر وال اور وہ دوسرے لوگ جن کے یہاں واردا تیں ہوچک ہیں ان سے ملتا ر"چف انسکٹرنے کہا۔

ار وال کی تجوری کا حمید نے خاص طور سے جائزہ لیا اس نے سیٹھ اگر وال سے بہت

النا-"حمد في وجها-" تجوري آپ في بند پائي تھي يا كھل-"

"اچھا یہ بتائے کیا اُلوکوں نے تجوری کی کنجی آپ سے حاصل کی تھی۔"

"ج نہیں"

"تالاتورْاتھا۔"

"تواس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کی تجوری کنجی ہے کھولی تھی۔"

"اباس كے متعلق ميں كيا كه سكتا ہوں\_"

"بهت ممكن ہے۔" حمد نے چیف انسپکڑ سے مخاطب ہوكر كہا۔" (اكوؤں نے كوئي اليي

تھوڑی در بعد چیف انسکٹر کے کمرے میں اس کی طلبی ہوئی۔

'' کہو بھئی ..... پھرتم نے اب کیا سوچا۔'' چیف انسپکٹر نے کہا۔

"کیا عرض کرول، میری تو عقل عی جواب دے چکی ہے۔"

''بات ہی الی ہے'' چیف انسپکٹر نے کہا۔''میرے خیال ہے تو چلو پہلے موقعہ واردا تیوں دن بھر ادھر اُدھر مارے مارے پھرتے رہے کیکن کوئی خاص بات نہ معلوم ہو گئی۔ تك بو آئيں اس كے بعد سيٹھ اگروال كے يہاں چليں ك\_"

چیف انسپکڑنے جکدلیث کونون کیا اوراس کا انتظار کرنے لگا۔ پیمرہ ہیں منٹ بعد جکدلی ہی کے سیٹھ صاحب ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بعد آپ نے اپنی تجوری اچھی طرح بینج گیا اور پھر متیوں موقعہ واردات کی طرف روانہ ہوگئے۔

"جي بال ، كار ركوايي .....بس يهي وه مقام ہے۔" جكديش نے كہا۔

کار رکی اور نتیوں جماڑیوں کے قریب اتر پڑے، چیف انسپکڑ بہت غور سے زمین کا "لیکن کوئی چیز گئی نہیں تھے۔" ایک ایک حصه کا جائزه لے رہاتھا۔

"ارے یہ جوتا کیا ....!" چیف انسکٹر نے جھاڑیوں میں سے ایک جوتا نکالتے ہو اسخت حیرت کی بات ہے۔" چیف نے کہا۔ کہا۔ حمید چونک بڑا۔

"بي بھى فريدى صاحب كا ہے۔" ميدنے باخة كها۔

"عجب معاملہ ہے۔اس پر بھی خون کے دھے ہیں، خدا خیر کرے۔" چیف انسکار يريثاني كإلجه مس كها

''صاحب میراخیال تو ہے کہ ثاید وہ معلجا غائب ہو گئے ہیں۔''میدنے کہا۔

"جب وه کوئی زیاده خطرناک کام کرتے ہیں تو ای طرح عائب ہوجاتے ہیں، مدتو

ہے کہ جھے بھی اس کی اطلاع نہیں ہونے یاتی۔"

''خدا کرے ایبا بی ہو۔'' چیف انسکٹر نے کہا۔'' میں اسے اپنے بیٹوں کی طرح عزالی ہوجس کا اظہار خودسیٹھ صاحب کے لئے نقصان دہ ثابت ہوسکتا ہے۔''

رکھتا ہوں۔''

اگر وال اس جملہ پر بو کھلا گیا۔اییا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کے چیرے کی ساری روز ایسی جمید ایک لحہ تک کھڑا سوچتا رہا پھر جیب سے دیا سلائی نکال کر ایب تیلی جلائی اور اس ی روشی میں برآ مے میں داخل ہوا۔

نوکروں برسخت خصہ آیا کہ انہوں نے ابھی تک برآ مدے کی بجل نہیں جلائی تھی۔ وہ جھلاتا ہوائک پڑا۔اس کی دانست میں جتنی چیزیں پہلے تھیں اتنی ہی اب بھی موجود تھیں۔ وہ پریثانی میں طرف ہوگیا۔ دوسرا پیرزمین پر بڑاتھا کہ بیک وقت دو دھاکے سائی دیئے۔ حمید پھر اچھا .... ارتفا کہ جب شیخ اس نے سرکاری کاغذات والا نوٹ بدلنے کے لئے جوری کھولی تھی اس وقت پھر دھا کہ ہوا....جیسے جیسے وہ برآ مدے میں اچھاتا بھر رہاتھا دھاکوں کی رفار بڑھتی جاری تھی اوکان موجود نہیں تھا۔ اس نے کاغذ اٹھالیا اس پرانگریزی میں ٹائی کی ہونگی تحریر تھی۔ ارے نوکر بھاگ کر ادھر بی ملے آئے تھے اور سب حیرت سے اسے اچھاتا ہواد مکورے تھے "جاسوں کے بچے ہر دھاکے کے ساتھ حمید کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی معلوم ہوتی تھیں، آخر کاروہ بوکلا کا تیرے استاد نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔اس وقت وہ میری قیدیش ہے۔جو چیزوہ برآ مے کے نیچ کودآیا۔ سارے ٹوکراس کے گرداکھے ہوگئے۔

" اے گدھو .... تم نے برآ مدے کی بکل کیوں نہیں جلائی۔" وہ گرج کر بولا۔

"بركار ..... ابھى ابھى يہاں روشى كركے كيا ہوں!" ايك نوكر نے سبى ہوئى آ واز ميں بتايا

"اجِها چلو جا كريكل جلاؤ-" ثميدنے كها-

کے نیجے ذخا کہ ہوا اوروہ چنخ کر نیجے آیا۔

سارے نوکر گھرا کر بھاگ کھڑے ہوئے، حمید چیخا بی رہ گیا لیکن کسی نے بلٹ کردیکا کیر نے جھنجطا ہٹ میں اپنے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ فریدی کی کاربھی بجڑی پڑی تھی، چھوٹی کار

"بيآب كس طرح كهد سكتة بين" سينها أروال في فود برقابو بات بوئ كها السينة المرح على الأراب الله المرح على الأعلى المرح على الأعلى على المرح المر دور المرمين جتنى وارداتين موكى بين سب اى تم ى بين شرمين اورلوگ بھى توالى الماكر قدم ركار مامور كي بورد نزديك بى تعا-اس نے ہاتھ بره هاكر بكل جلادى، وه حمرت سے ہیں جن کے بان ڈاکو گھے، تجوریاں کھولیں اور جوں کی تول کھلی چھوڑ کر چلے گئے۔ان میں سے آمدے کے فرش کو گھور رہا تھا۔ فرش پر بے شارچھوٹی مچھوٹی گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ حمید نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ان کے یہاں سے کوئی چیز چوری ہوگئ ہے۔'' '' یہ بات تو بالکل تھیک ہے۔' چیف نے کہا۔ کرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا دل دھڑ کنے لگا۔ کرے میں اندھیرا تھا۔اس نے دیا سلائی

"شام کوتقریبا ساڑھے چھ بجے وہ کھرواپس آیا۔اندھرانچیل چکاتھا،اسے بدو کھے کلائ، تجوری کھلی ہوئی نظر آئی۔دیا سلائی پھینک کراس نے جلدی سے بکل جلائی اور تجوری بر برآ مدے میں داخل ہوا۔ پہلا بی پیراندر رکھاتھا کہ دھاکے کی آواز سنائی دی جمیدا تھل کرایک انا خارگرنے لگا۔ دفعتا اسے نوٹوں کے بیٹال پر ایک کاغذ رکھا ہوا نظر آیا۔اسے اچھی طرح

بٹھاگروال کے یہاں سے اڑا کرلایا تھا میں لئے جارہا ہوں۔اگرتم اپنے فیریت چاہتے ہوتو

نے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔

، میرے پیچے لگنے کی سزاموت ہے۔"

جید نے اس کاغذ کو احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا اور جوری کا ڈھکن بند کرے تیزی وہ ڈرتے ڈرتے برآ مدے میں گیا وہ سونج کی طرف بور علی رہاتھا کہ اس کے بیود است کرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ برآ مدے بی میں تھا کہ سڑک پر ایک کاراسارٹ ہونے الاً آواز سائی دی۔ وہ بھاگ کر پھائک برآیا ،کارمغرب کی طرف تیری سے چلی جاری تھی۔

نکالنے کی ہمت نہ بڑی کیونکہ اس پر ابھی تک ہرا ہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ آخر بوکھلا ہٹ میں اس نے ای طرف دوڑنا شروع کردیا جدھروہ کارگئ تھی۔ خوش قسمتی سے تھوڑی ہی دور پر ایک خال نیکسی کھڑی ہوئی مل گئی۔ حمید دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا۔

> ''کہاں چلئے گا.....!'' ڈرائیور نے کہا۔ ''ادھر کوئی چاکلیٹی رنگ کی کارگی ہے۔'' ''تی ہاں ابھی ابھی گذری ہے۔'' ''اس کا پیچھا کرو۔''

ڈرائیور نے معنی خیز انداز میں سر ہلا کرتیسی اسٹارٹ کردی۔

تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک چاکلیٹی رنگ کی کار دکھائی دی۔ اس کی رفتار بترری کم ہوتی جاری تھی۔ جید نے بھی جیسی کی رفتار فاصلہ کی منا سبت سے کم کرادی۔ کارا چا بک ایک گل میں گوم گئے۔ جید کی کیسی جیسے بی گلی کے سامنے پنجی اس نے چاکلیٹی رنگ کی کار سے ایک بجیب الخلقت آ دمی کوار تے دیکھا۔ جید نے آ کے بڑھ کرئیسی کورکوایا اور کرایہ دے کرا تر پڑا۔

گلی میں میونیائی کی لالٹینوں کی دھند لی روثن پھیلی ہوئی تھی۔ کارا بھی تک و بیں کھڑی تھی اور اس بھی سے اتر نے والا آ ہت آ ہت قدم بڑھا تا ہوا آ گے کی طرف جارہا تھا۔ جید چھپتا اور اس بھی سے اتر نے والا آ ہت آ ہت قدم بڑھا تا ہوا آ گے کی طرف جارہا تھا۔ جید چھپتا چھپا تا اس کا تعاقب کررہا تھا اور ابھی مشکل سے سات بج ہوں گے لیکن گلی بالکل سنسان سے کار سے اتر نے والا پُر چے گلیوں سے گذرتا ہوا نہ جانے کہاں جارہا تھا۔ پھر دوسری شاہراہ پر آ گیا، یہاں بکل کے قعوں کی روثن پھیلی ہوئی تھی۔ اب جمید نے غور سے دیکھا، اتی خوفناک پر آ گیا، یہاں بکل کے قعوں کی روثنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب جمید نے غور سے دیکھا، اتی خوفناک شکل آئ تک کاس کی نظروں سے نہ گذری تھی۔

سے دیکھا، ا

اسے ایبامحسوں ہوا جیسے اس کے سارے جسم میں سنسنا ہٹ دوڑ گئی ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ واپس لوٹٹ جائے۔ ابھی وہ اس تذبذب میں پڑا ہوا تھا کہ خوفناک

بهانک چېره

آدی ایک ہوٹل میں گھس گیا۔ حید شش و ننج میں پڑگیا کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے۔ پھر دفعتا اے اپنی اس کروری پر خصر آنے لگا۔ یہ کیا جمافت ہے۔ آخر خوف کی کیا وجہ ہے اور پھر اس کا پیشر بنی الیا ہے کہ کسی وفت بھی جان خطرے میں پر سکتی ہے۔ حمید بھی ہوٹل میں داخل ہوگیا۔ پیشر بنی الیا ہے کہ کسی وفت بھی جان خطرے میں پر سکتی ہے۔ حمید بھی ہوئی تھی۔ یہاں زیادہ تر متوسط شراب اور تمبا کو کے دھو کیں کی ملی جلی ہو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں زیادہ تر متوسط طبقہ کے اوباش لوگوں کا جمع نظر آیا کرتا تھا شہر کے بدنام ہوٹلوں میں سے یہ بھی ایک تھا۔ یہاں آئے دن نت نئی واردا تیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ایبا معلوم و بہ تھا جسے پولیس نے اس کی طرف سے آکھیں بند کر لی ہیں۔

بات دراصل بیتی کداس کا مالک سنتوش ایک ذی اثر آدی تھا۔ آئے دن بڑے بڑے افسروں کی دو تیس کی کہاس کا مالک سنتوش ایک ذی اثر آدی تھا۔ آئے دن بڑے ہوئل کے افسروں کی دعویت حاصل تھی۔ حمید ہوٹل کے اندر چلاتو گیا لیکن اسے بیسوچ کر الجھن ہونے گئی کہوہ یہاں کرے گا کیا۔ کیونکہ یہاں آئے والے زیادہ تر شرابی تھے۔کوئی شریف آدی مشکل ہی سے ادھرکارخ کرتا تھا۔

حید شراب نہیں بیتا تھا۔ لیکن اب تو آئی گیا تھا اور اسے کچھ نہ کچھ تو کرنائی تھا۔ وہ ایک فالی میز پر جابیشا۔ بھیا تک چیرے والا آ دی ٹھیک اس کے سامنے بیٹے ہوا تھا۔ ایک بار اس کی اور حید کی نظریں مل گئیں۔ حید کو الیا محسوس ہوا جیسے کی نے اس کے جسم سے برتی تار مس کردیا ہو۔ اس کا چیرہ انجائی خوفناک تھا۔ موٹی تی ناک در میان میں دو حصوں میں تقسیم ہوگئ تھی۔ نتھنے کانی چوڑے سے جی جن کے گرد گھنی موٹچھیں بہت زیادہ ڈراؤنی معلوم ہوتی تھیں۔ موٹچھیں اتن کھئی تھیں کہ دہانہ صاف نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سر پر بڑے بڑے گھنگھریالے بال تھے، گھنے ابروک کے نیچے انگاروں کی طرح دبکتی ہوئی آئیس کسی تاریک قبرستان میں جلتے ہوئے معلوم ابروک کے نیچے انگاروں کی طرح دبکتی ہوئی آئیس کسی تاریک قبرستان میں جلتے ہوئے معلوم بوقت سے کم خوفناک نہ تھیں۔ سانس لیتے وقت اس کے نتھنے بچو لیے بیکتے ہوئے معلوم بوقت نتھے۔ رخماروں پر گئی گیرے زخموں کے نشانات تھے۔ اس نے بیرے کو آ واز دے کر شراب منگوائی اور پوری ہوئی اتن جلدی ختم کردی جیسے اس نے شراب کی بجائے بانی بیا ہو۔ اس نے شراب منگوائی اور پوری ہوئی اتن جلدی ختم کردی جیسے اس نے شراب کی بجائے بانی بیا ہو۔ اس نے شراب اسے بھوٹے کے بی کے ناتھ پی تھی کہ اس کی ٹھوڑی سے قطرے نیک

"کوں صاحب کیا قصور ہوا۔"
"بنیں بھائی .....اس میں قصور کی کیا بات ہے۔"
"ابھی تو آپ کی سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔"
"جہیں اس سے کیا۔"
"بہت بہتر حضور۔"

بیرا بل لے کرواپس آیا۔ حمید نے پلیٹ میں کچھٹوٹ رکھ دیئے۔ بیرا سلام کر کے چلا گیا۔ حمید نے سگریٹ سلگائی اور کری کی پشت سے فیک لگا کر منہ سے دھو کی کے دائرے فکالنے کی کوشش کرنے لگا۔

بھیا تک چیرے والا کی بیک چونک کر کاؤٹٹر کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک خوش پوش آ دمی کھڑا بار مین سے باتیں کررہا تھا۔وہ بھی اٹھ کراس کی طرف چلا گیا۔خوش پوش آ دمی کے قریب کھڑے ہوکراس نے گرجدار آ واز میں کہا...... "بل ......!"

بارین نے ایک بیرے کو آواز دی۔

"صاحب كاكتنا مواء"ال فيرع سي وجها-

" ساڑھے بارہ....!" بیرے نے کہا۔

خوفناک چیرے والا دس دس کے دونوٹ کاؤئٹر پر رکھ کر واپس ہونے سکے لئے مڑا۔ ''صاحب بقیہ روپے تولیتے بائے'' بارمین بولا۔

''لقية تمهارا بخشش ....!''خوفاك چرے والے نے جرائی ہوئی آ واز میں كما۔

ابھی وہ ہوٹل کے باہر قدم نہ نکالنے پایا تھا کہ ایک قوی بیکل آ دی نے اس کا ہاتھ کیڑ لیا۔خوفاک چہرے والے نے اے اس طرح بھورا جیسے کچا کھا جائے گا۔قوی بیکل آ دی شمرایا اور اس کا ہاتھ کیڑ کر لاون تج کی طرف جانے لگا۔ بھیا تک چہر۔ والا نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ جازہا تھائے جمید بھی اٹھ کر ان کے بیچے چلا جب بھی شدر واخل ہوئے پانچ منٹ گذر کے تو وہ بھی لڑکھڑا تا اور بچکیاں لیتا ہوا لاؤنٹے میں داخل ہوگیا۔ وہ دونوں آ منے سامنے بیٹے رہے تھے۔اس نے انہائی لا پروائی کے ساتھ ہاتھ سے منہ یو نچھا اور کری سے ٹیک لگا کر اپنا بھدا سا پائپ سلگانے لگا۔ میدسوچ رہا تھا۔

..... تو یک حضرت تے جنہوں نے فریدی کی تجوری کھولی تھی۔ انتہائی جالاک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے برآ مدے میں اس لئے پٹانے ڈال دیئے تھے کہ آنے والوں کی آبٹ ل سکے۔ بلاکا مکار معلوم ہوتا ہے۔ اب حمیدای فکر میں تھا کہ اس سے وہ چیز کس طرح حاصل کی جائے جو اس نے فریدی کی تجوری سے نکال کی تھی۔ لیکن صبح تو اسے تجوری میں کوئی چیز نہیں دکھائی دی تھی۔ پھر آخراس نے اس میں سے کیا نکالا۔

دفعتا حمید چونک پڑا۔ ایک بیرانہایت خاموثی سے اس کی میز کے قریب آگیا تھا۔ ''بیئر اور مٹن چاپ۔'' حمید نے آہتہ سے کہا۔ بیرا اسے کوئی اناڑی پینے والاسمجھ کر راتا ہوا حلا گیا۔

چند لحول کے بعد وہ ایک مثن میں گولڈن ایکل کی ایک بوتل اور پھے مٹن چاپ لے کر واپس آیا۔ "صاحب اگر کاک ٹیل پیس تو لاؤں، ٹماٹر کی ہے، اور ابھی تیار ہوئی ہے۔ "بیرے فیمز پر کشتی رکھتے ہوئے آہتہ سے کہا۔

دونہیں ....!" حید نے کہا اور بول اٹھا کر دیکھنے لگا۔ بیرے نے بول اس کے ہاتھ سے لے کرکاک نکالی اور میز پر رکھ کر گلاس آ گے سرکا دیا۔

" کھاورصاحب ....!"اس نے جمک کرمودبانہ کہا۔

دنییں .....!" جمید نے کہا اور گلاس میں بیئر اعظیائے لگا۔اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔اس نیکنکھیوں سے اس خوفناک آ دئی کی طرف دیکھا جو آ تکھیں بلڈ کئے کری پر نیم دراز تھا، حمید اپتا دگلاس بھر کر اس میں ناچتے ہوئے بلبلوں کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ مٹن چاپ کھانے لگا۔گلاس جوں کا تو ن بھرا ہوار کھا تھا۔ پینے کی ہمت نہیں پڑوری تھی۔

'تمورْی در بعد بیرا برادم سے گذرا۔ ''اے بیرا..... بل لاؤ۔'' حمید نے اے روک کر کہا۔ منی بیک نکال کراس کے چرے کے سامنے نچاتے ہوئے کہا۔ اچا نک قوی بیکل آ دی نے پہتول نکال لیا۔

" فردار ..... منی بیک میرے حوالے کردو۔ میں جاسوں ہوں۔"

"اب جا، تیرے جینے بہت سے جاسوں دیکھے ہیں، ابھی ابھی ایک جاسوں کے پٹھے کو الو بنا کر آ رہا ہوں۔ اب پہلے اپنی صورت تو دیکھے۔ "بھیا تک چیرے والے نے اس کا پہتول والا ہاتھ پکڑ کر اس کی کنیٹی پر اس زور کا گھونسہ رسید کیا کہ پہتول اس کے ہاتھ میں آ گیا اور قوی بیکل آ دی ایک جینے کی طرح اچھل کر دور جاگرا۔ بھیا تک چیرے والے نے قبقہہ لگایا، پھر وہ آ ہتہ آ ہتہ آ کی طرف بڑھا۔ قوی بیکل آ دی ابھی تک چاروں شانے چیت فرش پر پڑا ہوا تھا۔ آ ہتہ آ ہتہ آ کی طرف بڑھا۔ قوی بیکل آ دی ابھی تک چاروں شانے چیت فرش پر پڑا ہوا تھا۔ "اکھ میرے لال اِن بھیا تک چیرے والا چیکارتا ہوا بولا۔" بیل تھے دودھ پلالاؤں۔"

"میں نے ابھی تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں ہے کتا۔" بھیا تک چرے والے نے منی بیگ کھولتے ہوئے کہا۔" چہ چہ سے مرف دوسو روپے سے کوئی غریب آ دی معلوم ہوتا ہے۔ بیچارے کامنی بیگ پھراس کی جیب میں رکھ دینا چاہئے۔"

" كيول .....واليس كيول كرو ك\_" قوى بيكل آ دى بولا\_

''ابِ میں کوئی معمولی چوراچکا یا گرہ کٹ نہیں ہوں۔اتی چھوٹی چھوٹی رقیس تو میں محلّہ کے لوٹٹروں کو بانٹ دیتا ہوں۔''

''یارتم تو بڑے کام کے آ دی معلوم ہوتے ہو۔ چلوتمہیں اپنے استاد سے ملاؤں۔'' ''وہ بھی تیری بی طرح لوغرا ہوگا۔''

" بے تو لوغرائل، پر برا بھیا تک ہے۔"

''ابے جا، کچھتو ہے کچھ تیرااستاد ہوگا۔اچھا جل .....اب اس کا روپیہاس کی جیب میں ڈال دیں،ورنہ پیچارامفت میں پریثان ہوگا۔'' ''واقعی تم عجیب آ دمی ہو۔'' ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ حمید نے ایک بھوغرا ساگانا گانا شروع کردیا۔ توئ بیکل آدمی نے آکراس کی گردن دبوج لی۔

"كول الرياتا ب-"اس في كما-

"ہم گانا گاتی ہے بھائی، ہم تم کو بھی سائے گی" حمید نے بچکی کی اور شرابی کا پارٹ ادا کرنا شروع کیا۔

"معلوم ہوتا ہے بہت پڑھ گی ہے۔"اس نے کہا۔

"كَهَال يُرْه كُلُّ بِ-"ميدن في هي ساويرتك اپناجسم مُوْلت بوئ كها\_

''واہ بیٹا.....!'' قوی ہیکل آ دمی بے اختیار بنس پڑا اور حمید بے سدھ ہوکر ایک صوفے پرگر گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بالکل بے ہوش ہو گیا ہولیکن ہچکیاں بدستور جاری تھیں۔

قوی بیکل آدمی پھر بھیا تک چرے والے کے پاس جابیٹا۔

"تم نے اس کامنی بیگ اڑایا تو بہت صفائی سے گر استادوں کی نظروں سے کہاں چھپ سکتے ہو۔''اس نے کہا۔

"اچھا جی .....!" بھیا تک چبرے والا بولا۔

"آ دى تاؤباز معلوم موتے مو"

"نو پھر ا"

" تكالو ..... آ د هے آ د هے كى رى \_ " قوى بيكل آ دى نے كہا\_

بھیانک چہرے والا مننے لگا۔

"تو نہ جانے کیسی بات کررہا ہے، تلاثی لے لے مرے یار، مجھے دھوکا ہوا ہے۔" بھیا تک چبرے والے نے کہا۔

دوسرے آ دی نے اچھی طرح اس کی جامہ تلاثی لی۔ وہ کھڑ امسکرا تا رہا۔

" کی کی جھے دھوکا ہوا۔" اس نے بیٹھ کر شرمندگی کے لیجہ میں کہا۔

"اچھااب د کھے..... بیرہامنی بیگ۔!" بھیا تک چرے والے نے نہ جانے کہاں سے

"اچھا اب باتیں مت بناؤ" اس نے دروازے کی طرف برصح ہوئے کہا۔ وہ جمید ك قريب رك كيا اور اے ايك شوكر مارتے ہوئے بولا-" د كيم ليا ميرانموند، چيونى كى طرح مل كرركه دول گا-" كه كروه لاؤنج كے باہر چلا كيا ۔ قوى بيكل آدى بھى اس كے ساتھ تھا۔

مید تھوڑی دریک ای طرح بے سدھ بڑا رہا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔اس نے ایک اچھی خاصی حافت کی تھی۔ تجوری میں اس نے جو تر بر پائی تھی اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ تجوری کھولنے والا اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ ایک صورت میں اسے بغیر جھیں بدلےاس کے سامنے ہرگر ندآ نا جا ہے تھا۔

الی غیرمعمولی توت رکھنے والا آدی آج تک اس کی نظروں سے نہ گذرا تھا۔ اس کا گونہ تھایا بیل کے کرنٹ کا دھچکا۔ جس نے استے کیم تیم آدی کو اتی دور اچھال دیا تھا۔خوداس کی پیڈلی میں جہاں اس نے شوکر ماری تھی اس طرح کا درد ہور ہا تھا چیسے ہڈی ٹوٹ گئ ہو۔اس نے کی بار اٹھنا چاہالین مت نہ پڑی فوف محسول مور ہا تھا کہ کہیں پھراس سے لم بھیرنہ موجائے۔ آج سے قبل اس کول میں بھی آئی بردلی کے خیالات نہ پیدا ہوئے تھے۔

تقرياً آدھ گھنے كے بعدوہ مت كرك الله أيت آست شرايول كى طرح الو كھا اتا ہوا باہر نکلا۔ پنڈلی کی چوٹ کنگڑ انے پر مجبور کر دہی تھی۔ بہر حال اس وقت حمید کی حالت کمی چھو ہڑ فتم کے شرابی کی می ہور ہی تھی۔ وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ جمید سرک پر آگیا اور تیکسی کر کے گھر بنجا۔سب سے پہلے وہ تجوری والے مرے میں گیا۔ایک چیز ابھی تک اس کے ذہن میں خلش بیدا کے ہوئے تھی اور وہ یہ کہ آخر تجوری میں سے کیا چیز عائب ہوئی۔ اس نے تجوری کا جائزہ لینا شروع کیا۔ نچلے خانے میں غور سے دیکھنے پر اپنے ایک جگہ

آیک بتلی می درازنظر آئی۔ وہیں قریب ایک کیل ابھری ہوئی تھی جس کا وہاں پرموجود ہونابظاہر كوئى معنى ندر كھتا تھا۔ تميداس پر بلكي بلكي انگلي چيرنے لگا۔ بے خيالي بيس شائداس كيل پر دباؤ بر گیا۔ دفعتاً ایک مکتا ہوا اور وہ دراز سیلنے لگی۔ بدایک پوشیدہ خانہ تھا۔ حمید نے اس میں ہاتھ دال دیا، وہ خالی تھا۔ حمد سوچے لگا۔ ضرور اس خانہ سے وہ کوئی چیز لے گیا ہے۔ فریدی نے آج تک اے اس خانہ کے متعلق نہ بتایا تھا۔ حالانکہ تجوری کی جانی عمو ما اس کے پاس رہا کرتی تھی۔میدنے تجوری بند کردی۔اس کے بعد کمرے کومقفل کرے کھانے کے کمرے میں آیا۔ فریدی کے اچا تک غائب ہوجانے کی وجہ سے سارے ملازم پریثان نظر آ رہے تھے۔ گھر پر ایک عجیب سا ماتمی سانا چھایا ہوا تھا۔ بھی بھی کتوں کے بھو نکنے کی آ وازیں کمپاؤنٹر می**ں** گونج انھتی تھیں۔

حمید کھانا کھانے جاتی رہاتھا کہ شہناز آگئی۔

" كم ميد صاحب، خريت تو ب يفريدي بعائى كاكيا معاملة ب مجهد ابهي ابهي

معلوم ہوا ہے۔ شہزاز نے بوچھا۔

"معامله اتنامخضر نبيل كه چند جملول ميں بتا سكوں ييھو كھانا كھاؤ ..... سب كچھ بتاتا

ہوں۔''حمید نے کہا۔

"كهانا كهاكرآئي بول-"شبنازنے كها-

"جوراادر سي-"

"تېرارى خۇقى-" . "آپ تو درا درای بات پرمنه به الیالیت بین - "شینان تک کربولی - این

"حتم غلط مجھیں .... میں ورا برے نوالے کھانے کا عادی ہوں اسلیے منہ کا چولنا لیکن دے۔ "و آخرا بال طرح منه بكار كون ياتيس كرر يم بين " درية

يري تاكي المناف المناف

بھیں بدلے اس کے پیچیے جانا بی نہیں جائے تھا۔''

"نواس کا پیمطلب ہے کہ آپ اس کا پیچیانہیں چھوڑیں گے۔"

"اراده تويي ہے۔"ميدنے بكا۔

"آخر كيون.....؟"

"اس لئے كفريدى صاحب كواى فى عائب كيا ہے۔"

'' بھئ میرا دل تو کہتا ہے کہ وہ فریدی صاحب ہیں۔'' شہناز بولی۔

"بي بھى نامكن ہے .....!" حمد نے كہا۔" جمھ سے زیادہ فریدى صاحب كوكون جانا

ہے۔وہ اسنے طاقت ور ہرگز نہیں۔"

''اچھا خیر چھوڑ ئے ان باتوں کو .....آپ کے اوپر تو ہروفت سراغ رسانی کا بھوت سوار رہتا ہے۔''شہناز بولی۔

"اچھاتو آؤپیار کی باتیں کریں۔" حمید نے کھا۔

"اچھابی بس رہے دیجے۔" شہناز نے کھیانی بنی کیساتھ کھا۔" میں نے یہ کب کھا تھا۔"
"تم کھویا نہ کھو، ہر عورت مرد سے ہروفت صرف اپے متعلق پچھ سننا چاہتی ہے۔" مید

نے کہا۔

"آخرآپات فلفي كول موكة ميں۔"شہناز بولى۔

"فریدی کی محبت نے مجھے نہ جانے کیا کیا بنا دیا ہے۔"

"اچھاچھوڑ بے ان باتوں کو۔ "شہناز بول۔ "آخر میدی صاحب شادی کیوں نہیں کرتے۔"
"انہیں عورت سے زیادہ اپنا فن عزیز ہے۔ یہ پچھ فریدی عی پر مخصر نہیں ، ہر فنکار شادی ۔
سے گھرا تا ہے۔ وہ عورتوں سے دو تی تو کرسکتا ہے لیکن مستقل طور بر کسی عورت کا یابند ہونا پیند

نیں کرتا۔''

"أخراس كى دجه.....!" شهناز بولى

" بھی آٹے دال کا چکر ..... اور کیا۔" حمید نے زنانہ لبجہ میں کہنا شروع کیا۔"آج

"لیج صاحب چلی جاتی ہوں۔"شہناز اٹھتے ہوئے بولی۔

''ار.....ارے ....نہیں بھائی۔''حمید نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑلیا۔

دونہیں میں عرصہ سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو میری صورت دیکھ کر پچھ جھنجھلاہٹ ی محسوس ہوتی ہے۔''

"تويس نے كيا كهدديا بابا ....!" ميدائي بيثانى ير باتھ مارتے موتے بولا۔

" کے نہیں .....آپ تو بڑے بھولے ہیں۔"

«زنہیں ..... میں ألو كا پٹھا ہوں\_''

" كيول ال منه ميال مطوين رج بو" شهناز باختيار منت بوك بولى -"خرتمهيل بنى توآئى" ميد نے كها-

'' کھانا کھا چکنے کے بعد حمید نے پوری داستان کہدسنائی ۔لیکن اپنے اور فریدی کے ڈاکہ ڈالنے کے واقعات نہیں بتائے۔''

" میں کیا بتاؤں ..... میں نے آج تک اتنا بھیا تک چرہ نہیں دیکھا۔ "مید بولا۔

"كمين وه فريدى صاحب عى نه بول \_ كيا آپ كرنل بركاش والا واقعه بحول كئے\_"

"خیال تو مجھے بھی آیا تھا، کین بیناممکن ہے۔ فریدی صاحب بھیں ضرور بدل سکتے ہیں الکین وہ اتن طاقت کہاں سے لائیں گے۔ سوچ کر حمرت ہوتی ہے بھئی اس کا مدمقابل گھونسہ پڑتے ہی اس بُری طرح اچھلاتھا جیسے ربوکی گیند۔"

''واقعی تعجب کی بات ہے۔''

"اورتو اورید دیکھو .....!" حمد نے اپنی پتلون کا ایک پائینچا سمیٹتے ہوئے کہا۔" ظالم نے ایک ٹھوکر جھے بھی رسید کی تھی۔ یددیکھو پٹٹلی میں ورم آگیا ہے۔"
" بھی خدا کے لئے آپ اس کے چیھے مت لگئے۔"

''جو پھے ہوا میری حماقت سے ہوا۔ جب میں بیاجاتا تھا کہ وہ مجھے پیچانا ہے تو مجھے بغیر

"ميرادل"

"تب تووه آدى كا ينها به الله الله على سے كما-" آخر كول-"

"ال لئے كرآ ب جھ سے كافى كھنچ كھنچ رہتے ہيں۔"

حمد کھے کہنے بی والاتھا کہ ایک نوکر ہاتھ میں ایک لفافہ لئے ہوئے کرے میں داخل ہوا۔

"ابھی ابھی ایک آدی دے گیا ہے۔" نوکر نے لفافہ مید کودیے ہوئے کہا۔ لفافے پراس کا نام لکھا ہوا تھا۔ حمید نے خط جوانگریزی میں ٹائی کیا ہوا تھا لفافے سے

نكال كرية هنا شروع كيا\_

"میں دوسری مرتبہ تمہیں متنبہ کررہا ہول کہ میرے پیھے مت لگو، ورند انجام کے ذمہ دار

تم خود ہو گے۔ تم مجھے گرفارنیس کرسکتے۔ کونکہ میرے خلاف تمہارے پاس کی فتم کا کوئی ثبوت نہیں۔تمہارے استاد بخیریت ہیں، میرا جومقصد تعاهل ہوگیا۔ جھےتم سے یا ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ میں انہیں جلد چھوڑ دوں گا۔ انہیں میرے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ اگر میں انہیں اس وقت غائب نه كرديتا تو وه حفرت قل كرديج جاتية تم دونول كرتوت سے ميں اچھى طرح واتف مول تبهارے استاد کا قاتل وی تھا جس نے سیٹھ اگر وال پر گولی چلائی تھی۔وہ آج بھی فریدی کی تلاش میں ہے۔ اگرتم میں تھوڑی کی بھی عقل ہوتو اب میرا پیچیا مت کرنا۔ میں اتا گھام رئیس ہوں اس سے زیادہ جھے اب کھیس کہنا۔"

حمد نے خط پڑھ کرشہناز کی طرف بڑھا دیا۔ خط پڑھتے ہی شہناز کے چرے بر گھراہٹ کے آٹار پیدا ہوگئے۔

"تو چراب آپ کا کیا اراده ہے۔" شہناز بولی۔

"ارے ایے ایے بہت دیکھ ہیں۔شرطاقت سے مارتا ہے اور گیرڈ مکاری سے۔اییا

پھنساؤں بیٹا کو کہ عمر بھریاد کریں۔" "تو آپ اس کا پیچیا کریں گے۔"

"يقينا....!"

سارى نېيى ہے۔كل بلاؤز كم موكئے۔ ياپ اسك اچھى نېيىر۔ ميں تو كى كيورا پاؤڈر استعال

كرول كى، نضے ميال كے جوتے بيت گئے۔ منے ميال كوزكام ہوگيا۔منى كوچينكيس آرى ہيں۔"

"غالبًا آپ كې اپنافن بهت زياده عزيز بوگا- "شهناز بولى ـ

" مجمع سينيس و، من اس محكم من في ك لئ جمك نيس مار ربا مول - اس متم كي

حماقتیں فریدی جیے لوگ عی کرتے ہیں۔" " پرآ خرآ ب ك ك ال محكم من آئے بين"

"عورت كے لئے....!"ميد نے كما "كيا مطلب-"شهناز تيزلجه مين بولي-

" كوئى خاص مطلب نييل كى بيكارة دى كوتو كوئى اپنى بينى ديتانيس "

"اورتم كيالتجي تفيل" " کرنہیں " چھیں۔

"فير.....بهرحال ..... بان تو چرين ائي شادي كب كرر ما مون"

"مين کيا جانول-" "ارئے تو کیاتم میرے ساتھ شادی نہ کروگی۔"

" و كِيحَ نَصْول با تنس نه كيا كيجيِّ-اگر ميرا بينهنا نا گوار او تو صاف صاف كهه د يجيَّ-"

''اچھا جی ..... یہ باتیں نضول کب سے ہو گئیں'' "جب سے آپ نے اپنارویہ بدل دیا۔"

"كياتمهين كوكي ميرے خلاف بهكايا كرتا ہے۔"

"کون ہے وہ ألو كا يٹھا۔"

''وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا پیدل جاؤ گی۔ اب اس وقت شائد قریب کوئی سواری بھی نہ ل سے۔ فریدی صاحب کی کار بگری پڑی ہے۔ کل اسے ورکشاپ بھوا دوں گا۔'' ''تو کیا ہوا۔۔۔۔۔!''شہناز نے کہا۔'' شہلتی ہوئی چلی جاؤں گی۔'' ''میں اسے ٹھیک نہیں جھتا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چاتا ہوں۔'' ''نیکی اور پوچھ پوچھ بوچھ!''شہناز نے اٹھتے ہوئے کہا۔''تو کیا ای طرح چلئے گا۔ جی نہیں

کٹر پین کیجئے بہت سردی ہے۔'' ''اچھا بھئی۔''

دونوں آ ہتہ آ ہتہ بیلی روڈ کی طرف چل دیے۔ سڑک پر بالکل سناٹا تھا۔ تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ پیچے سے ایک ٹیکسی آ گئی۔ حمید نے آ واڑ دے کراسے رکوا دیا۔ ''واقعی تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اس وقت ٹیکسی مل گئے۔''

''بیلی روڈ!'' شہناز نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر کھڑی سے سر تکال کر بولی۔ ''دیکھتے جو کچھ میں نے کہا اس کے خلاف نہ ہونے پائے۔''

"اچھا....!" میدنے کہا۔" شب بخر۔"

'شب بخير۔''

ميكسى چل برى - يلى رود برينج كردرائيورن يوچها" كدهر....!"

" بندره سوتمین .....!" شهناز نے بتایا۔

نیکسی شہناز کے مکان کے سامنے رک گئے۔ ڈرائیور نے اثر کر دروازہ کھولا اور شہناز لیسی سے باہر آئی۔

> '' بیلو.....!''شہنازنے برس سے ایک نوٹ نکال کراسے دیتے ہوئے کہا۔ '' میں کراینہیں لیتا۔''

شہناز چونک پڑی۔اس نے نیچے سے اوپر تک اسے دیکھا۔ یہ ایک لمبا تر نگا آ دی تھا۔ اس نے اپنے السر کے کالر کان کے اوپر تک کھڑے کرد کھے تھے اور نائٹ کیپ چبرے پر جھکا ''اورمیرا کہنا بھی نہ مانیں گے۔''

"بس ای لئے تو فریدی صاحب شادی نہیں کرتے۔ عورت مرد کی سب سے بردی تھے۔ فریدی صاحب کی کار بگڑی پڑی ہے۔ کل اسے درکشاپ ججوادوں گا۔" کمزوری ہے۔"

'' خیر ..... جو آپ کا دل چاہے کہئے۔''شہناز نے سجیدہ ہوکر کہا۔''اگر آپ نے میرا کہنانہ مانا تو اچھانہ ہوگا۔''

"معلوم ہوتا ہے کہتم بھی اس سے ملی ہوئی ہو"

''د یکھے نداق میں مت ٹالئے۔''شہناز نے کہا۔''اب مجھے بھی زبردی کرنی پڑے گی۔'' ''دہ زبردی کن قتم کی ہوگی۔'' حمید نے مسکرا کر کہا۔

''وه بھی دیکھ لیجئے گا۔''

"تواس كا مطلب يه ب كم تهيل جائيس كميرى جان خطرك ميل برك-"شهاز

نے سر ہلا دیا۔

"آخر کیوں …؟"

«بس يونمي .....!<sup>"</sup>"

"كوئي وجه.....!"

" بنبيل بتاتي وجهـ"

"تو ہم بھی نہیں باز آتے۔"

"اگرئیں باز آتے تو میں زہر کھالوں گی۔"

"تو كياواقعى تم جھے اتناى جا ہتى ہو\_"

"بييس نے كب كہا ہے۔"

" خِرْم اپن زبان ہے بھی نہ کہوگ۔"

شہناز کے ہونؤں پر شرارت آمیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔

"اوه.....گیاره نج گئے۔" شہناز نے گھڑی کیطرف دیکھتے ہوئے کہا۔اب چلنا چاہے۔

تکلیف دہ ہے۔"

''اور کہیں تہارا بھی غائب ہوجانا ہم سب کے لئے تکلیف دہ نہ ہوجائے۔''چیف انسکٹر نے کہا۔'' تم لوگوں کا اس طرح بغیر پھے کہے نے کوئی کام شروع کردیتا بھے قطعی ٹاپند ہے اور زیدی کو قیسے اس کا خط ہو گیا ہے .....خیرید دیکھئے۔''

چیف نے ایک کاغذ حمد کی طرف بردها دیا جس کے اوپر کسی کی انگلیوں کے نشانات سے کیاتم انہیں پیچان سکتے ہو۔ چیف نے بوچھا۔

حمید تھوڑی دیر تک ان نشانات کو دیکھا رہا پھرنفی میں سر ہلا کر چیف کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔

چیف نے گفتی بجائی۔ایک سارجنٹ کرے میں داخل ہوا۔

. ''ایف دوسوسات۔''

سارجنٹ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعداس نے ایک چڑے کا تھیلالا کرمیز پر رکھا۔ چیف نے تھیلا کھول کرمیز پر الث دیا۔ بہت سے کاغذات میز پر بھر گئے اس نے ان میں سے ایک کاغذ اللہ اس پر الگیوں کے نشانات تھے۔ اس نے وہ کاغذ بھی حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ "دونوں کو ملاؤ۔"

"دونوں ایک بی آ دمی کی انگلیوں کے نشانات معلوم ہوتے ہیں۔" حمید نے غور کرتے ئے جواب دیا۔

"جانة موكس كى الكيول كے نشانات بيں۔" چيف نے كها۔

حید کا دل شدت سے دھڑ کنے لگا۔ منہ فق ہوگیا۔ وہ سوچنے لگا کہیں بین نشانات تجوری پر سے تو نہیں حاصل کئے گئے؟ اگر الیا ہے تو بُرے کھنے، اس نے چیف کے چرے کو بغور دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حمید کو الیا محسوں ہوا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر گھونسہ رسید کردیا۔ چیف اس کے چرے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر بولا۔

ود محبراد منین .....سب خیریت بے فریدی زندہ ہے۔ "چیف نے کہا۔

ر کھی تھی۔

''میں تمہارا مطلب نہیں تمجی۔' شہناز نے اسے گھورتے ہوئے تیز لہجہ میں کہا۔ ''میری اجرت صرف اتن ہے کہ آپ سارجنٹ حمید کومیرا پیچھا کرنے سے کی طرح روک دیجئے، ورنہ مفت میں اس کی جان جائے گی۔''

"توكياآب ....قركياآب .....!"شهناز فرازت موع كها-

''بی ہاں..... ہیں وہن ہوں جس کا تذکرہ آپ سے سار جنٹ حید نے کیا تھا۔'' وہ بول۔''جھ سے ڈرنے کی خرورت نہیں۔ ہیں بلاوجہ کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ کین اپنے راستے میں آئے ہوئے آ دمیوں کومعاف کردیتا میرے بس سے باہر ہوتا ہے۔ اچھا اب جائے..... حمید کواچھی طرح سمجھائے گا.....شب بخیر۔''

اس نے کارا شارٹ کردی۔ شہناز متحیر کھڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی کارکود کھیرہی تھی۔

# يجهنئ بإتني

دوسرے دن حمید ذرا در سے آفس پہنچا۔ ابھی وہ میضے بھی نہ پایا تھا کہ چیف انسپکٹر کے بہال طلی ہوئی۔

"آج تم در ش آئے۔"

"جی ہاں دیر ہوگی بات سے کہ کل کافی رات گئے تک ایک مشتبہ آ دی کے چیچے رہا۔" "کس کیس کے سلسلہ میں۔"

"أنبين عجيب وغريب ڈاکوؤں کے کیس کے سلسله میں؟"

"میرے خیال سے تو ابھی میں نے سیکس کی کے سرونہیں کیا۔"

"كياعوض كرول\_فريدى صاحب كااس طرح عائب بوجانا ميرے لئے بہت زياده

"دراصل یمی چیز جھے وہاں لے گئ تھی۔ جھے شبہ ہے کہ اس ہوٹل میں عیاشی سے بھی زیادہ بھیا تک کوئی کام ہوتا ہے میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان دارداتوں کے سلسلے میں اس ہوٹل کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہے۔" حمید نے کہا۔

"ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ فریدی کے عائب ہوتے بی اچا تک بدوارداتیں ہوئی کیوں رک گئیں۔ جب کہ متواتر برسلسلہ جاری تھا۔" چیف نے کہا۔

حميد پھر بو کھلا گيا۔

"مرے خیال سے تو اس کی وجہ یمی معلوم ہوتی ہے۔ فریدی کے عائب ہوتے ہی معاملہ خفیہ پولیس کے سروکردیا گیا ہے۔"

''اچھا ایک اور چیز میری مجھ پی نہیں آ رہی۔'' چیف نے کہا'' کہ آخر فریدی کی عرضی پر
اس کے دستخط کیوں نہیں ہیں۔ ایک جاہل سے جاہل آ دمی بھی یہ جانتا ہے کہ ٹائپ کی ہوئی بغیر
دستخط کی عرضیاں منظور نہیں ہوا کر تیں۔ میرا خیال ہے کہ اس عرضی کے سلسلہ بیں اس کے ساتھ
کوئی زیردتی کی گئے ہے۔ فریدی نے عملاً اس پر دستخط نہیں کئے تا کہ ہماری توجہ خاص طور پر اس
کی جانب مبذول ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ کی مصیبت میں گرفتار ہوگیا ہے۔''

" بی تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔" جمید نے کہا۔
" صرف سوچنے سے کام نہ چلے گا۔ ہمیں اس کے لئے پھے کرنا چاہے۔ ابھی تک جو پھے
بھی ہوا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اور بہ طریقہ اختیار کر کے ہم آگے بڑھ بی نہیں
سکتے۔ ابھی بتک اس سلسلہ میں صرف اتنا بی معلوم ہوا ہے کہ واردات والی رات کو پولیس کی وہ
لاری اشیشن کے پھا تک پر دیکھی گئ تھی جے ڈاکواڑا لے گئے تھے جو شخص اس لاری کو چلا رہا تھا

ال كم متعلق سننے ميل آيا ہے كدوه اس تصوير سے بہت ملا جلا ہے۔ "چيف نے ميزكى دراز سے ايك تصوير نكال كرميدكى طرف بر حاتے ہوئے كہا۔

"ارے بیتووی ہے۔"مید کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔

' کون....!"

"خدا کرے ایبا بی ہو۔"
"دیکھوفریدی کی عرضی ایک ماہ کے لئے رخصت کے لئے آئی ہے۔" چیف نے ایک

کاغذاس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔" پینٹانات میں نے اس غرض سے حاصل کئے ہیں۔ عرضی چونکہ ٹائپ کی ہوئی ہو اس لئے جھے خیال پیدا ہوا کہ شاید ہیں ہیں اس لئے جھے خیال پیدا ہوا کہ شاید ہیں جمع بدمعاشوں کی کوئی چال ہے۔ اس لئے اس پر انگلیوں کے نشانات دیکھنے کی

بو مرصیری بیش آئی۔ میرا جنیال ہے کہ فریدی پوشیدہ طور پر تفتیش کررہا ہے اور بید معاملہ ہی الیا ہے کہ وہ بیشر کیا نہیں بیٹھ سکیا۔" ہے کہ وہ بیتہ لگائے بغیر نجا نہیں بیٹھ سکیا۔"

حمید کے ذبن میں وہ بھیا تک چہرہ ناپنے لگا۔ وہ سوپنے لگا کہ بیبھی اس کی چال معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ فریدی صاحب تو غائب ہونے کے بعد اپنی پر چھا کیں تک سے بھر کتے ہیں۔
الی صورت میں ان کا باہر سے چھٹی کی درخوست دے کر جتانا کہ میں یہاں موجود ہوں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عرضی میں یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ وہ بھیجی کہاں سے گئی ہے۔ اگر خود فریدی صاحب کا ارادہ رویوشی کا ہوتا تو وہ بھی چھٹی کی درخواست نہ دیتے کیونکہ انہوں نے ایسا بھی ضدی ہو

"ببرحال حالات ناساز گار ہیں۔" چیف نے کہا۔

" کی ہاں.....!"

"اچھاکل رات تم پیچھاکس کا کررہے تھے"

"أيك بهت على بهيا عك آدمى كاجے ميں نے ناولي ميں ديكھا تھا۔"

''ناولیٰ .....وی جس کا مالک سنتوش ہے۔''

"جي ٻال.....!"

''اس پرتو عرصہ سے ہم لوگول کی نظریں ہیں لیکن بھی ایسا بہانہ ہاتھ نہیں آتا کہ اس کا قلع قبع کیا جاسکے۔وہ عمیاثی کا ایک کھلا ہوا اڈہ ہے۔لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا جس کی بناء پر کوئی کاروائی کی جاسکے۔''

وبلی ایک پریس کے آنے میں ابھی کافی در تھی۔ حید اور انسکٹر بیز بی پلیٹ فارم پر شہلنے
گے۔ دفعاً حید ایک آدی کو دکھ کر تھنگ گیا۔ وہ کوئی مارواڑی سیٹھ تھا۔ اس کا سامان پلیٹ فارم
پر رکھا ہوا تھا۔ عالبًا وہ بھی دہلی ایک پریس کے انتظار میں تھا۔ حمید کو اچھی طرح یا وتھا کہ اس نے
اے گذشتہ رات کو ناوتی میں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حمید کے ذہین میں فوراً خیال گو بخنے لگا
تھا کہ وہ کیوں نہ آج اس مہارواڑی کے بھیس میں ہوئی جائے۔ انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ سے
مارواڑی اس ہوئی کا کوئی مستقل گا بک ہے کیونکہ بچھی رات وہ کافی دیر تک ہوئی کی محمید سوچنے
با تیں کرتا رہا تھا اور دونوں کا لجہ بچھاس تم کا تھا جس سے بے تکلفی کی ہوآتی تھی۔ حمید سوچنے
نگا کہ ضرور ہیکوئی لمباسفر کرنے جارہا ہے۔ تبھی تو اس کے ساتھ انتا سامان ہے۔ گر یہ کیسے سمجھ
لیا جائے کہ وہ خود سفر کرے گا۔ بہت ممکن ہے۔ کہ وہ کی کورخصت کرنے آیا ہو۔

حمید کی نظرین اس مار واڑی سیٹھ پر تھیں اس کا سامان ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں رکھا جارہا تھا۔ پورا کمپارٹمنٹ ریز ورتھا۔ حمید نے ریز رویشن کارڈ پڑھا ڈبہ بمبئی تک کے لئے ریز روہ وا تھا۔ مارواڑی کواس ڈبہ میں تنہا بیٹھے و کیھ کر حمید کی جان میں جان آئی۔ وہ رات کے لئے پروگرام بنانے لگا۔

تھوڑی دیر بعدائجن نے سیٹی دی اور گاڑی آ ہتہ آ ہتہ چلنے گی۔ " کہتے صاحب سب ٹھیک تھا۔" عمید نے انسپکٹر سے بوچھا۔ " ٹھیک عی تھا کیونکہ ہمارالوگ کا ڈیوٹی لگایا جاتا ہے۔" انسپکٹر بیر جی نے کہا۔ آج حمید کے لئے اس وقت آٹیٹن آ نا بہت عی کارآ مہ ثابت ہوا۔

### منگامه

حميد شام كو جب گھر لوٹا تو شہناز كواپئے انظار ميں پايا۔ حميد كود كھتے ہى وہ اچل پڑى۔

"رات جس کامیں پیچھا کر رہا تھا۔"
"بہت اچھے۔" چیف انسپکر خوش سے چیئا۔" تو کیا وہ تہیں ناوٹی میں ملاتھا۔"
" تی ہاں۔"
" تو یہ کہو کہ تج بچ ناوٹی آج کل بدمعاشوں کا زور ہور ہا ہے۔" چیف نے کہا۔
" جانتے ہو، یہ کون ہے۔"
حمید نے نفی میں سر ہلا دیا۔

"دلاور خان مشہور پشاور کی قاتل، اس نے بہت سے خون کئے ہیں۔ دس سال ہوئے یہ افغانستان بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد سے قطعی لا پیتہ رہا۔ اچا تک پھر دکھائی دیا۔ یہ بتاؤ کہتم نے اس کی رہائش گاہ کا بھی پیتہ لگایا یا نہیں۔

''اس کی نوبت ہی نہیں آنے پائی۔ وہ شاید مجھے پیچانا تھا۔'' اس کے بعد حید نے ہوٹل کی ساری داستان بیان کردی۔

" بھی وہ بے پناہ طاقت کا آ دی ہے۔ ایک باراس نے صرف ایک گھونسہ میں ایک آ دی کی جان لی تھی۔ خیر اگر واقعی وہ اس شہر میں موجود ہے اور اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہے تو چی کرنہیں جاسکتا۔"

> چیف نے گھنٹی بجائی۔ایک آ دمی اندر آیا۔ ''انسیکٹر بیز جی کوسلام دو۔''چیف نے کہا۔ انسیکٹر بیز جی کو آتا دیکھ کرحمید کھڑا ہو گیا۔

آج آپ کود ہلی ایکسپرلیں دیکھنا ہے۔'' چیف نے سب انسپکٹر بیز کی سے کہا۔ ''جی ہاں..... میں جائی رہا تھا۔'' سب انسپکٹر بیز کی انگریز کی میں بولا۔''لیکن صاحب

جھے کوئی الیا آ دی دیجے جودائی کام کا ہو۔"

"ميدكولے جائے۔"

"بہتر ہے۔" سب انسکٹر نے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"دل بزار .... باقی کیا ہوئے۔"

'' کمال کر دیا.....ارے بھی وہ خزج ہوگئے۔ بھلا کوئی ہندوستانی جاسوں صرف تخواہ کے بل پر اتنی نوابی کرسکتا ہے۔''

"تو یہ کئے کہ آپ خمرات کے پیموں سے مزہ کررہے ہیں۔" "خمرات کے کیوں۔"

'' خمرات نہیں تو اور کیا۔ سادھو اور فقیروں کو خمرات نہیں دی جاتی تو اور کیا ؟ یجارے غریبوں کی گاڑھے بیننے کی کمائی کوآپ لوگوں نے دھو کہ دے کر لوٹ لیا۔''

"ایا تونیس-" حید نے کہا۔" بیمہارانی صاحبہ کا عطیہ ہے۔ چارسال ہوئے ہم لوگ ایک قاتل کی تلاش میں بناری گئے وہاں پہ چلا کروہ ایک بہت بدے گروہ کا سرغنہ ہے اور ب بھی معلوم ہوا کہ اس کے ساتھی اور وہ خودعمو ما سادھوؤں کے بھیس میں رہتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں نے اپنا جال پھیلانا شروع کردیا۔فریدی کی شعبدہ بازیوں کی وجہ سے ہم لوگ بہت جلد مشہور ہوگئے۔ایک بار فریدی نے کمال کردیا۔ رات کا وقت تھا۔ فریدی کے درباریں معتقدین کا تھمکٹ تھا۔ دفعتا زور کی آندهی چلی، سارے جراغ گل ہو گئے لیکن فریدی صاحب کا چرہ اندهرے میں جگار ہاتھا۔بس پھر کیا تھا نعرے گو نجنے لگے۔ آندھی ختم ہوجانے کے بعد جراغ دوبارہ جلائے گئے۔اب ان کا چمرہ این اصلی حالت برآ گیا تھا۔اس دن کے بعد سے سارا بنارس الث بڑا۔ دور دور سے لوگ درش کے لئے آنے گئے۔ روزانہ ہزارول رویع کی بھینٹ چھتی تھی، کیکن فریدی صاحب سب کو واپس کردیتے تھے۔ ایک دن مہارانی صاحبہ ان کے درش کو آئیں۔ یہ بیچاری اس وقت حالمہ تھیں کہ قدم اٹھانا دوجر ہور ہا تھا۔ ان کے ساتھ ایکٹر یکٹری تھی اور وہ یہ کہ ان کا ہر بچرمردہ پیدا ہوتا تھا۔ فریدی صاحب نے انہیں بہت زیادہ أبث كردعا دى - جاتے وقت انہوں نے كھ نذر كرنا جايا كر چونكه ميں فريدى صاحب كى عادت سے واقف تھا اس لئے میں نے ان کے بولنے سے قبل بی رانی صاحبہ سے کہددیا کہ ال كانام بھى ند كيج كاورندمهاتما جى ناراض بوجاكيں كے مہارانى صاحبرلوث كيں۔ان ك

رات کا واقعہ اسنے سہمے ہوئے لیج میں بتانے لگی جیسے اسے ڈر نبو کہ کہیں وہ خوفناک چبرے والا یہیں آس پاس چھپا ہوا اس کی گفتگونہ س رہا ہو۔

''میں نے خود بی اپنا فیصلہ بدل دیا ہے کون خواہ گڑواہ اپنی جان خطرے میں ڈالے۔'' حمید نے کہا۔

" مجھے یقین کامل ہے کہ فریدی صاحب بخیریت ہیں اور پوشیدہ طور پر اپنا کام کررہے ہیں۔" شہنازنے کہا۔

"دیس تو اب تک آگیا ہوں۔ خود بلاد جہ خطرے میں پھاند پڑتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جے بھی تو اب تگ آگیا ہوں۔ خود بلاد جہ خطرے میں پھاند پڑتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جھے بھی پیٹیٹیس ۔ "حمید نے ناخوشگوار لیج میں کہا" اور پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ تم نے میری ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی۔ میں تو بہت جلد اس خدمت سے استعظ دے دوں گا۔ میرے پاس اتنارو پیدا کھا ہوگیا ہے کہ با سانی کوئی تجارت کرسکتا ہوں۔"

"بس بنانے گے ہوائی قلعے" شہناز ہنس کر بولی۔" کتنا سرمایہ اکٹھا کرلیا ہے آپ نے۔آپ کی تخواہ ہے ہی کتنی۔"

"ميرك پال بين بزار روپيے ہے۔"

" بيس بزار..... كهال دُا كه مارا تها\_"

"ایک مرتبدایک کیس کے سلسلہ میں میں نے اور فریدی صاحب نے سادھو بن کر چالیس بزارروپید کمایا تھا۔"

"قواس میں سے بیں ہزاررو پے آپ کو ملے تھے"

''نہیں پورے چالیس بڑار، فریدی صاحب اس قتم کی رقیس نہیں رکھتے اور پھر انہیں کی کس بات کی ہے۔ کھنؤ کے شائی خاعمان سے تعلق رکھتے ہیں، لاکھوں روپے کی جائیداد ہے۔'' ''تو بقیہ ہیں ہزار کیا ہوئے؟''

'' بیں ہزارتو الگ ہیں۔ان کوتو میں ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ بقید بیں ہزار میں سے صرف دی ہزاررہ گئے ہیں۔''

جانے کے بعد فریدی صاحب نے جھے خوب ڈاٹنا اور کہا کہ ایسی موٹی اسامیوں کا مال جائز ہے۔ مہارانی صاحب اپنے حمل کے دن پورے کروہی تھیں۔ تین چار دن کے بعد ان کے بچہ ہوا کین اس باروہ کی کی زندہ رہا۔ ایک ہفتہ کے بعد مہاراجہ بنفس نقیس تشریف لائے اور ہمارے مہاتما کو ڈیڈوت کرکے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ رہے۔ میرے شیر کے رعب کا بیعالم تھا کہ مہاراجہ صاحب تحر تھر کانپ رہے تھے۔ آخر ڈرتے ہوئے انہوں نے ہزار ہزار کی چالیس گڈیاں مہاتما کے جون میں رکھ ویں۔ مہاتما نے ایک ٹھوکر رسید کی لیکن میں نے بہت احتیاط سے انہیں اٹھا کراینے پاس رکھ لیا۔ مہاراجہ صاحب نے التجا کی کہ ہم لوگ بنارس چھوڈ کر انہی کی ریاست میں رہیں۔ لیکن مہاتما تی نے وہ ڈانٹ پالی کہ اوسان خطا ہوگئے۔ بیہ ہے ان کی ریاست میں رہیں۔ لیکن مہاتما تی نے وہ ڈانٹ پالی کہ اوسان خطا ہوگئے۔ بیہ ہے ان روپوں کی کہائی۔''

شہناز بری توجہ کے ساتھ س ری تھی۔

"آخران كاچره تيك كيك لكا تفا-"شهناز بولى-

"خود فریدی کے تیار کردہ ایک نسخہ کی کرامت تھی۔"

" بھی کمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی۔ "شہناز نے کہا۔ "اچھا پھراس ڈاکوکا کیا ہوا۔ "
"دھرلیا گیا!" حمید نے کہا۔ "بھلافریدی کی کام میں ہاتھ ڈالے اور وہ ادھورارہ جائے۔ "
"تو بہر حال آپ لوگ اس طرح اچھی خاصی دولت پیدا کر لیتے ہیں۔ "شہناز نے کہا۔ "اور اس پر بھی آپ استعنیٰ دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ "

"کیا کیا جائے.....کون نہیں ملائے" حمید بولا۔" اب یمی دیکھ لو کہ ابھی ابھی دفتر سے آرہا ہوں۔ اب ایک گفشہ کے اغر بھے چیف کے بنگلہ پر پہنچنا ہے۔ اب تم بی بناؤ الی حالت میں کوئی شریف آ دمی اس فتم کی ملازمت کیے گوارا کرسکتا ہے۔"

"كيول اب كبيل جانا ہے-" شہناز نے كما-

" کچین معلوم ..... بس حکم ملاہے۔"

''واہ یہ اچھی رسی۔''شہناز نے کہااور پھر کچھادھر اُدھر کی باتیں چھیر دیں۔ حمید مجھ رہاتھا

کہ شہناز بین کر کہ ابھی اسے پھر چیف انسکٹر کے یہاں جانا ہے چلی جائے گی اور وہ اطمینان

سے آج رات کے پروگرام پر خور کرے گا۔ لیکن شہناز ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حمید کو اختلاج

ہونے لگا۔ آخر کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہوگیا کہ وہ
پھر دلاور خال کے چکر میں جارہا ہے تو وہ اس کا ناطقہ بند کردے گی۔ شہناز کی زبردستیوں پر
اکٹر اسے خصر آنے لگا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ فریدی واقعی پر اعظمند ہے جب مجبوب کے ہاتھوں یہ
حال ہوجاتا ہے تو بیوی کتی خطرناک ثابت ہوتی ہوگی۔

''ارے بھی ذرا جلدی کھانا تیار کرو۔' حمید نے نوکر کو آواز دے کر کہا۔'' مجھے جلد ہی جانا ہوگا۔''

"الی بھی کیا جلدی۔"شہناز ہولی۔ "ڈیوٹی تو پوری می کرآئے ہیں اب ذرادر ہی ہیں۔"
"ہم لوگ چوبیں گھنٹے ڈیوٹی پر رہتے ہیں۔" حمید نے کہا۔

"سب كهنے كى يا تيں ہيں۔"

"نہیں کرنے کی ہاتیں ہیں۔"

"آپ سے زیادہ ڈر پوک آ دمی میں نے آج تک دیکھائی نہیں۔" شہناز طزیہ لیجہ میں بولی۔
"جھے افسوں ہے کہ تم نے اپنی اتن عمر مفت ضائع کی۔" حمید نے کہا۔

" کیول….؟"

"ال لئے كرتم نے اب تك كوئى ڈر پوك آ دى جيس ديكھا\_"
دو كھة تورى ہوں\_"

اتے یں کھانا آ گیا۔ دونوں نے کھانا کرنے کے بعد پھراڑنا شروع کردیا۔ ''اچھا بھی .....اب چلنا چاہئے۔'' حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔''چلوتم کوتمہارے کھر

چوڑ کر میں چف کے یہاں چلا جاؤں گا۔ آج گاڑی بن گئ ہے۔"

حمید نے کار نکال اور شہناز کو لے کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہوگیا۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ یونمی بلا مقصد بڑی دیر تک سر کول کے چکر کاٹنا رہا۔ تقریباً آٹھ بج وہ گھر لوٹا اور سیدھا

اس آ دمی نے دانت نکال دیے۔

اس کا تو حمید نے پہلے بی اندازہ لگالیا تھا کہ بیآ دی مارواڑی سیٹھ سے کافی بے تکلف علوم ہوتا ہے۔اس لئے اس نے احتیاط سے کام لینا شروع کردیا تھا۔

"اے بیراایک بڑااسکاچ اور سوڈ ابھی لاؤ۔"

برا جلدی اسکاچ اورسوڈالے آیا۔ دونوں پینے گئے، آج حمید بی کڑا کر کے زندگی میں اہلی بار فی رہا تھا۔

"كيول سينهمآج كهيل نه بوگا-"وه آدى اسكاچ كى چىكى لے كر بولا-

''نہیں بھائی ، آج طبیعت ٹھیک نہیں۔''

"آج ایک بری عمره چیز آئی ہے۔" وہ آ دی بولا۔" میں آپ کا انظار ہی کررہا تھا۔" "اچها.....!" ميدمسكرا كرمعني خيز اندازيل بولا-"اب وه معامله كي تهه تك بيخ چكا تقا-" " إل سيٹھ ..... بس تجھالو پکا آم ہے۔"

حید ندیدوں کیطرح ہونوں پر زبان چھرنے لگا۔ دونوں نے جلدی جلدی شراب ختم کی۔ "أ و چليس....!" وه اٹھتے ہوئے بولا۔

حیداس کے پیچے ہولیا۔ ہال سے گذر کر انہیں کی اور کمروں اور گلیاروں سے گزرنا پڑا۔ ایک کرے میں بین کراس آ دی نے ایک الماری سے ربر کا توبرا نکالا اور حمید کو پکڑا دیا۔ حمید اخت جرت میں تھا کہ آخراس کا کیا مطلب ہے۔

> "كياسوچ رے موسيٹھ-"وه ميدكوشش وج ميں ديكي كربولا-دفعتا ایک خیال بیلی کی طرح حمید کے ذہن میں کوند گیا.

"روز روز وی پی، آگرتم حارااعتبار کون نہیں کرتا۔" حمید نے وہ توبرااپی آتھوں پر لماتے ہوئے کہا۔" تو ہزا اس کی آ تکھول پر اس طرح نٹ ہوگیا کدروشیٰ کی ہلکی ہی کلیر بھی ا نہیں دکھائی دیتی تھی۔ اب اس آ دی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر چلنے لگا۔ وہ انھوں کی طرح اس کے ساتھ جار ہاتھا۔اس نے کی بارسوچا کہ توبزے کو ذراسا کھسکا کر کم از کم

ڈریٹک روم میں تھس گیا۔ ایک گھنٹ کے بعد جب وہ وہاں سے نکلاتو برآ مدے کی روشن کل کرے اندھرے میں چھپتاچھیا تا نوکروں کی نظروں سے بچتا ہوا سڑک پر آ گیا۔وہ ای دوپر والے مار واڑی سیٹھ کے بھیس میں تھا۔تھوڑی دور پیدل جانے کے بعد اس نے ٹیکسی کی اور ناولی جا پینچا۔ حسب دستور یہاں کافی چہل پہل تھی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کی لیکن دلاورخان کہیں نددکھائی دیا۔ نیجر نے اسے دور بی سے سلام کیا۔ حمید دانت تکال کرسلام کا جواب دیے ہوئے ایک فالی کری پر پیٹھ گیا۔اس کی نظریں ہال میں نصب کے ہوئے اس مورت کے بت پر پڑیں جس کے جم کے گردآج دوسری ساری لیٹی گئ تھی۔ یہاں یہ بت بھی عجیب وغریب چیز تھا۔ دور سے بالکل ایبا معلوم ہوتا تھا جیسے کچ کچ کوئی انتہائی حسین عورت کھڑی ہو۔ روزانداس کے کیڑے تبدیل کردیے جاتے تھے۔ بت ایک جار پانچ فٹ کے دائرہ نما چورے پرنسب تھا۔''حمد دریتک اے گھورتا رہا۔

ال نے بیرے سے بیئر لانے کو کہا اور او تھے لگا۔

ا بھی بیرا والیس نہیں آیا تھا کہ اسے کل والا وہی توی بیکل آ دمی دکھائی دیا جوکل دلاور فال کے ہاتھ بٹ گیا تھا۔ وہ سیدھا ای کی طرف آرہا تھا۔ حمید نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کومضوطی سے پیرلیا۔ اس کا اعدازہ تو اس نے کل بی لگالیا تھا کہ وہ بھی کوئی بدمعاش ب-اس فقريب آكرمود بانداز من عيد كوسلام كيا اوراسكة قريب عي بير كيا-"كولسينه كى آج كيابات ب- بهت كلوئ كلوئ نظرآ رب بو"

" كوئى بات نبين .....! " حميد في مسكرا كركها اور كها نسخ لكاله" كيا بتاؤل سكهت جهكام ، ہم کو ہو گیا ہے۔''

"بيتو آپ كى آوازى بتارى بے-"وه بولا-"موسم بى ايسا بے-" "موسم الاحراى ب-"حميد نے كما-" أج اى لئے بيتر بى رما موں، تم كيا بوك-" ''جو بلادے *میر*اسیٹھ۔'' "تم اسكارچ پيؤ.....!"

دوآ دی اور آ کرمیز پر بیٹھ گئے۔

"کیول سیٹھ کیا ارادہ ہے۔"ایک نے کہا۔" کیا آج کھیلو گے نہیں۔"
"ہوگا کھیل .....گرزیادہ لمبانیس۔" حمید نے اپنے مصنوعی غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔

"أ و كو جوجائے-" دوسرا بولا۔

اتے میں وہ خض بھی آگیا جو حمد کواپنے ساتھ اُلایا تھا۔ ''کہواستاد کیسی رہی .....!''وہ کھیانی ہنمی ہنستا ہوا بیڑ گیا۔ ''چیز تو بڑھیا ہے۔''حمید نے چھو ہڑ پنے کے ساتھ کہا۔ ''ہوگی پراپنے کام کی نہیں۔''وہ بولا۔

یے بان دیئے گئے اور وہ چاروں بھی کھیلنے لگے۔ حمید برابر ہارے جارہا تھا۔ اس نے محسوں کرلیا کہ ہے لگا خوارے ہیں اس لئے اس نے احتیاط سے کھیٹا شروع کردیا۔ وہ برابر ہے چینکا جارہا تھا۔

''آج چال نہیں چل رہے ہوسیٹھ کیابات ہے۔'' ایک بولا۔ ''آج بیسم ہے۔'' حمید نے ہکا۔

"ارےتم اس کی پرواہ کیوں کرتے ہو۔ادھار لےلو۔اپنے بی آ دمی ہوکوئی غیرنہیں۔"
دفعتا ایک دھا کہ کی آ واز سنائی دی۔سب چونک پڑے۔دلاور خال نے میز الث دی تھی
اور اب کھڑا ہاتھ میں خالی بوتل لئے ہوئے تول رہا تھا۔اس کے ساتھ کے تینوں کھلاڑی زمین
پر پڑے ہوئے تھے۔

" بية لكات مو-"وه كرج كر بولا\_

پھرایک ریوالور چلنے کی آ واز سنائی دی۔لوگ اس طرف متوجہ ہوگئے۔ایک قد آ ور آ دمی جس نے اپنا چرہ سیاہ نقاب میں چھپا رکھا تھا ایک ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ سارے تہہ خانہ میں سناٹا چھا گیا۔کھیل بند ہوگیا،سب لوگ اپنی اپنی جگہ دم بخو د کھڑے تھے۔نقاب پوش آ ہتہ

راستدی دیکھ لے لیکن ہمت نہ پڑی اور اگر ہمت پڑبھی جاتی تو وہ ایبا کر بی کیسے سکتا تھا جبکہ اس آ دمی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑر کھے تھے۔

تھوڑی در بعد اے ایسامحسوں ہوا جیسے وہ کسی زینہ سے نیچ اتر رہا ہے۔ وہ سوچنے لگا

کہ اب وہ کی تہہ فانہ میں جارہا ہے۔ زینہ طے کرنیکے بعد اسے تھوڑی دور اور ای طرح چلنا

پڑا۔ پھر اسکے دونوں ہاتھ چھوڑ دیئے گئے۔اس نے جلدی سے تو بڑا اتار کر اپنے ساتھی کو پکڑا دیا۔

اس وقت وہ ایک بہت لیے چوڑے تہہ فانہ میں تھا جہان بے شار میزیں اور کرسیاں

پڑی تھیں اور لوگ بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ایک طرف کچھ لوگ زمین پر اوندھ پڑے چاغرو

پل رہے تھے۔ حمید کا ساتھی اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے ایک کمرے میں آیا۔ یہاں ایک
عورت نیم عرباں حالت میں بیٹھی شراب پی رہی تھی۔ حمید اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ بیشمرک مشہور لکھ پتی کی نوجوان بیوی تھی۔

مشہور لکھ پتی کی نوجوان بیوی تھی۔

''کیائتہیں اس گندے مار واڑی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا۔'' وہ کری سے اٹھ کرتیز ابجہ میں بولی۔'' دور ہوجاؤیہال سے۔''

''سنئے تو سہی۔'' وہ بولا۔

"میں کچھ نہیں سنق، تم اچھ خاصے گدھے ہو۔" وہ چیخ کر بولی۔" نکالواسے یہاں سے .....اگر کوئی اور نہیں تو تم خود کس سے کم ہو۔"

حمید کا ساتھی اسے پھر بڑے کمرے میں لے آیا۔ جہاں لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ ''سیٹھ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا، پھر دو دو ہاتھ ہوں گے۔'' اس نے کہا اور ای کمرے میں واپس چلا گیا۔

اب حمید کی سمجھ میں اچھی طرح آگیا تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دفعتاً وہ چونک بڑا، ایک میز پر دلاور خال بھی جوا کھیل رہا تھا۔ ایک طرف آدمی بوتل شراب اور گلاس رکھے تھے۔ ہونٹوں میں موٹا ساسگار دبا ہوا تھا۔ حمید نے پھر ایک بیرے کو بلا کر بیئر کا آرڈر دیا۔ وہ اس میز پر بالکل تنہا تھا۔ جیسے بی بیرا شراب لے کر آیا کی طرف سے

یدد کی کرمید کے ساتھی نے پہتول نکال لیا، نہ جانے کس اچا تک خیال کے تحت حمید نے
اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھا دیا، گولی چل چک تھی۔ بکل کا بلب نشانہ ہوگیا اور سارے فجہ خانہ میں
اندھرا چھا گیا۔ اندھیرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہوگیا۔ لوگ ادھر اُدھر ایک دوسرے سے
مگراتے پھر رہے تھے۔ کسی نے حمید کی کنپٹی پر ایک گھونسہ رسید کیا، وہ چکرا کرگرنے لگا۔ فوراً
کسی نے اسے سنجال لیا اور اپنی پیٹے پر لاوکر لے بھاگا۔ وہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ اوپر سیڑھی پر پہنچ
کراس نے حمید کو اتار دیا اور اس کا ہاتھ پکڑکر ایک طرف آ ہت آ ہت رینگلے لگا۔

"چپ چپ چل آؤ۔" اس نے آہت سے کہا۔ جمید کا سرجیت سے تکرا رہا تھا۔ دونوں نے چیت ٹولنا شروع کی لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ چیت سے تقریباً ایک فٹ نے جمید کوچیت اور دیوار کے درمیان اتن جگہ محسوں ہوئی جس میں ایک آ دی لیٹ کر بآسانی ریگ سکتا تھا۔ عالباس کے ماتھی نے بھی اسے محسوں کرلیا تھا۔

> "ادهر چڑھ چلو .....!" اس نے آہتہ سے کہا۔ دونوں اس دراز میں لمبے لمبے لیٹ گئے۔

"اب يهال ليك كركى آنے والے كا انتظار كرنا جائے، يهال دروازه ضرور ہوگا ورند زينوں كى كيا ضرورت تقى۔ "وه آ ہتہ سے بولا۔

"مراس طرح ہم لوگ د کھے لئے جائیں گے۔" حمیدنے مکا۔

"اچھا تو آ کے کی طرف کھسکنا شروع کرو، دیکھیں ادھر کیا ہے۔"وہ بولا۔ دونوں لیٹے بی لیٹے رینگنے لگے۔ تھوری دور سرکنے کے بعد حمید نے عجیب قتم کی بد بومحسوں کی اور ساتھ بی پانی بہنے کی ہلکی ہلکی آ واز سائل دیے گئی۔

دلاورآ گے تھا۔ دفعتاً وہ رک گیا۔اس نے جیب سے ایک چھوٹی می ٹارچ نکال کر روش کی۔آ گے دونٹ چوڑ ااور تقریباً چار نٹ لمباایک گڑھا تھا۔ حمیدا۔ پیزساتھی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ '' نینچے کوئی گندہ تالاب بہدرہا ہے۔''اس نے حمید کی طرف مڑکر کہا۔'' مگر بد ہو بہت سخت ہے۔اب چلوایک تذبیر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ اس میں کود پڑیں کہیں نہ کہیں تو جاکر آ ہتہ چاتا ہوا دلاور کے قریب آیا اور اسکے ہاتھ سے خالی بول چھین کر ایک طرف ڈال دی۔ دلاور خال چپ چاپ کھڑا تھا۔

> '' کون ہوتم .....!''نقاب پوٹ*ن گرج کر* بولا۔ دلاور خال چپ چاپ کھڑار ہا۔

"اسے یہاں کون لایا ہے۔" نقاب پوش مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔
"میں .....!" مید کا ساتھی ہاتھ اٹھا کر بولا۔" بیروی ہے جس سے کل میری لڑائی ہوئی تھی۔"
"اچھاتو بیروی ذات شریف ہیں۔" نقاب پوش دلاور کیطر ف دیکھ کرس ہلاتے ہوئے بولا۔
دلاور خال مسکرانے لگا۔

''تم نے یہاں ہڑ بوتگ کیوں عالی۔' نقاب پوش تیز لہجہ میں بولا۔ ''تمہارے کھلاڑی بے ایمانی کرتے ہیں۔' دلاور خال نے پرسکون لہجہ میں کہا۔ '' بکواس ہے۔' نقاب پوش نے کہا۔''تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔'' ''یہ دو ہرے تاش....!'' دلاور اسے تاش کی دوگڈیاں دکھاتے ہوئے بولا۔''شریفوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالو تو ایک بات بھی ہے ہم جیسے تو تم جیسوں کے لئے جیب میں ریوالور بھی موجودر کھتے ہیں۔''

"برائيس مارخال مو!" نقاب پوش طريه لېجه ميس بولا

'' میں تمیں دونا ساٹھ مارخال ہوں بیٹا۔' دلاورخال سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔
نقاب بوش نے دلاور خال کے منہ پر ایک گھونسہ مار دیا، دلاورلڑ گھڑا گیا۔ شاید وہ اس
کیلئے تیار نہ تھا۔ وہ جلد بی سنجل گیا۔ نقاب بوش نے دوسرا گھونسہ مارا۔ پھر تیسرا اور پھراس نے
گھونسوں کی بوچھاڑ کردی۔ دلاور خاموثی سے بیٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نقاب بوش ہا بیٹے لگا۔
''اچھا اب ایک میر ابھی سنجالو۔'' دلاور نے اسے ست ہوتا دیکھ کر کہا۔ دلاور کا ہاتھ
بڑتے بی نقاب بوش ڈھیر ہوگیا۔ اس کے منہ سے خون نگل رہا تھا۔ اس نے المضے کی کوشش کی
لیکن اب کی دلاور نے اس کی ٹھوڑی پر ایک لات رسیدگی، نقاب بوش بلبلا اٹھا۔

نکلیں گے۔''

اورا گر بھی یہ نالا آ کے چل کرنالی ہو گیا تو کیا ہوگا۔'' حمید بولا۔

''اچھا،اوراگریہال پکڑے گئے تو کیسی خاطر ہوگی۔ یہ بھی سوچ لومیری جان۔ بچانے کے صلہ میں وہ تہمیں کافی کڑی سزادیں گے۔میرے خیال میں تو اس نالے میں گھٹ کر مرجانا کوئی اچھانہ ہوگا۔''

"جیسی تمہاری مرضی .....!" حمیدنے بے بی سے کہا۔

"اچھاتو پہلے میں کودتا ہوں۔" یہ کہہ کر دلاور اس گڑھے میں اتر گیا۔ نیچے سے اس نے ٹارچ دکھائی اور حمید بھی کود پڑا۔ تقریباً چار پانچ نث چوڑا قد آ دم نالا تھا۔ سارے شہر کا گذا پانی اس میں بہا کرتا تھا۔ حمید نے اپنی ناک مضبوطی سے دبا رکھی تھی۔ دونوں آ ہتہ آ ہتہ برھنے گئے۔ یانی حمید کی کمر تک تھا۔

"میراتودم گھٹ رہاہے۔"میدنے کہا۔

"كمراؤنبيل ..... بينالا بركز نالىنبيل بوسكا ہے۔"

"لکن ہم کب تک اس طرح چلتے رہیں گے۔باہر نکلنے کی کیاصورت ہوگا۔" حمید نے کہا۔
"می نے سڑکوں پر بعض جگہ لوہے کی جھنجھریاں لگی ہوئی دیکھی ہوں گا۔ان کا تعلق نالے
سے ہے گھراؤنہیں۔"

تھوڑی در چلنے کے بعد بانی کی سطح پر روشی کے گی اہر یے دکھائی دیئے۔ چلو جنجمری بھی آگئے۔''حمید نے کہا۔

"پاگل ہوئے ہو، اس جگہ کافی آمد ورفت معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہاں اوپر نظے تو اچھی خاصی تجامت بن جائے گی۔ آم تو خبر کی بن جاؤ گے لیکن میرے سلسلہ میں کافی چھان بین کی جائے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں جیل میں نظر آؤں گا۔" جائے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں جیل میں نظر آؤں گا۔" مید نے کہا۔
"جملا میں کیسے نئی جاؤں گا۔" حمید نے کہا۔

"ميدميان، تم مارواڙي كے بھيس ميں مجھ سے نہ جھپ سكو گے۔" دلاور خال ہنس كر

بولا۔ "خبر چلو..... میں نے تمہیں معاف کردیا۔ اگر آج تم میرے پیچے نہ لگتے تو میں دوسری

"كياواقعى تمهاراتعلق ان لوگول سے نہيں۔"ميدنے كها۔

" برگر نہیں ..... میں ان لوگوں سے بدلہ لئے بغیر نہ چھوڑوں گا۔"

"" خريدلوگ بين كون " ميدانے يو چھا۔" اور وہ نقاب پوش كون تھا۔"

"ناولی کا مالک سنوش ....!" ولاور نے کہا۔ "بیدلوگ صرف بیبی تک محدود نہیں،

انہوں نے اپنا جال دور دور تک پھیلا رکھا ہے۔"

"اگريه بات ہے تو کل عل ....."

"کی ہاں کل بی آ پ انہیں گرفآر کرلیں گے۔" دلاور نے طنزیدا نداز میں کہا۔"ان کے خلافت کیے مہیا کرو گے۔" خلاف ثبوت کیے مہیا کرو گے۔"

"تهدخانه اوراس کی غیرقانونی حرکتیں۔"حمید نے کہا۔

"و کیاتم اس تهد خاندیں دوبارہ بھنے جانے کی امید رکھتے ہو۔ ' دلاور نے کہا۔ ' کیا تمہاری آ کھوں پر پڑ نہیں باعد گئی تھی۔ '

"ہم لوگ ای نالے کی راہ سے حملہ کریں گے۔" حمید نے کہا۔

"جبت خوب.....!" دلاور نے ہنس کر کہا۔" وہ گڑھاای وقتِ باٹ دیا جائے گا اور کل تہمیں اس کا نشان تک ند ملے گا۔"

" خیر چھوڑو....! " حمید نے کہا۔ " بیبتاؤ کہتم نے فریدی صاحب کو کیوں گرفآر کرر کھا ہے۔ " " فریدی کو آج چھوڑ دیا ہے۔ " دلاور نے کہا۔ " کیا وہ گھر نہیں پہنچا۔ "

«زنہیں ....!"میدنے کہا۔

''تو پھر جھے ڈر ہے کہ کہیں وہ سنوش کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔'' ''نہیں ....!'' حمد نے کہا۔

"مرى تو خاك مجھ من نہيں آتا كر آخراب كيا مور ہائے۔"ميدنے بى سے كہا۔

### ہینڈزاپ

حمید نے دوسرے دن ساری روئیداد چیف انسپٹر کو سنائی۔وہ سنائے بیس آگیا۔ ''واقعی فریدی کی صحبت نے تم پر گہرا اثر ڈالا ہے۔'' چیف نے کہا۔'' اُس وقت کوئی انسپکٹر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کرسکتا۔''

"ذرونوازي ۽ آپي کا۔"

"اور جھے چرت ہے کہ آخر میری تمہاری ترقی کی راہ میں رکاولیس کیوں ڈالٹار ہتا ہے۔"
"دراصل وہ مینیں جائے کہ میں اُن سے الگ رہوں۔" حمید نے کہا۔

"اچھی سنک ہے۔"چیف نے کہا۔"اچھامی بتاؤ کہتم نے دلاور خال کو کیوں نکل جانے دیا۔"

"اس وقت میں کر بی کیا سکتاً تھا۔" ۔

''دیکھویہ بہت اچھاموقع ہے۔ جب دو بدمعاشوں میں کھٹ بٹ ہوجائے تو ہمیں اس سے پوراپورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔ غالباتم میرا مطلب مجھ گئے ہوگے۔''

"بهت انچى طرح۔"

"تو آج رات کوہم لوگ ناولی چل رہے ہیں۔" چیف نے کہا۔" تہہ خانہ میں بہنچنا تو اب کافی محال ہے کیونکہ وہ لوگ اب کافی مختاط ہو گئے ہوں گے۔"

"پيڙو ہے۔"

"جب تک ہارے پاس کمل ثبوت نہ ہو ہم ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتے۔" چیف نے کہا۔" دلاور خال پر بھی تکی نہ کی طرح ہاتھ پڑتا تی چاہئے۔"
"کال ہے۔"

''چیزی الی ہے کہ اسے سیٹھا گروال، فریدی، سنتوش اور میرے علاوہ کوئی اور جان بھی میں سکتا۔''

"اچھاتم نے فریدی کی تجوری سے کیا چیز غائب کی تھی۔" میدنے بوچھا۔

''یمی تو ہمارا راز ہے، جو بتایا نہیں جاسکتا۔''دلاور نے کہا۔''آخر فریدی نے تم سے کیوں چھپایا تھا۔''

"يى توسمجو مين بين آنا-"ميدن كها-

''اچھادیکمووہ روثنی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جگہ سنسان معلوم ہوتی ہے۔'' دلاور نے کہا۔ حمید نے اوپر سراٹھا کر دیکھا۔ جنجمری سے دھند لی دھند لی روثنی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سڑک کا یہ حصہ کافی ویران معلوم ہوتا تھا۔ حمید نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جنجمری میں ٹکا دیئے اور زور لگانے لگالیکن جنجمری میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دلاور ہننے لگا۔ اس نے حمید کوایک طرف ہٹا دیا۔

چند منٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ جنجمری کو اس کی جگہ سے ہٹانے میں کامیاب ہوگیا۔ دونوں اٹھل کر باہر آئے۔ جنجمری پھر وہیں نٹ کردی گئے۔ حمید سردی کی وجہ سے بُری طرح کانپ رہاتھا۔لیکن دلاور پرکوئی خاص اثر نہ معلوم ہوتا تھا۔

"اچھاشکرید!" دلاور نے حمید سے ہاتھ طاتے ہوئے کہا۔" تم نے میری جان بچائی ہے۔" "اورتم نے میری ....!" حمید نے کہا۔" دونوں برابر ہوگئے۔" "مطلب ....!" دلاور ہنس کر بولا۔

" يبى كداگر آسانى سے بھى مير بہتھے چڑھ گئے تو چھوڑوں گانييں۔ "ميد نے كہا۔ "لوغرے ہوميد مياں، چاليس سال سے آزاد پھر رہا ہوں ابھى تك تو كوئى مائى كالال اليا پيدانيس ہوا جو مجھے پکڑ سكے۔"

"فرد يكما جائ كا" ميد بولا-"اس كافيله وقت كرے كا"

کیول....؟"

"بہت چالاک آ دی ہے۔" حمد نے کہا۔" مجھے تو اس بات پر جیرت ہے کہ وہ اس طرح آزادانہ کس طرح گھومتا پھرتا ہے۔"

"يہال اے کوئی بچانا نہيں۔" چيف نے کہا۔

"ایک صورت سے ہمیں اس سے بردی مددل سکتی ہے۔" حمید نے کہا۔

"وه کیے؟"

''فی الحال ہم لوگ اسے اپنے ساتھ ملالیں وہ بھی ان لوگوں کا جانی و ثمن ہور ہا ہے۔'' حمید نے کہا۔

> "لکین بیہوگا کیے .....!"چیف نے کہا۔ "بیآ پ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔"

ای دن ناوئی ہوٹل کے ایک کمرے میں دلاور بیٹا شراب پی رہاتھا۔یہ ایک بہترین طرز پر سجایا ہوا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دلاور نے طویل انگرائی لیتے ہوئے گھڑی دیکھی اور سگار سلگا کر ہونٹوں میں دباتے ہوئے صونے کے تکیہ سے لگ گیا۔دفعتا ایک آ دمی کمرے کا دروازہ کھول کر اندرداخل ہوا۔دلاور نے لیٹ کرد کیھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ آنے والا کچھ دیر تک اس کے پیچے کھڑا اسے گھورتا رہا۔

'' فرمایۓ کیے تکلیف، کی۔میرے لائق کوئی خدمت .....!'' وہ آدمی بولا۔دلاور خال ایک خاص انداز میں مسکرا کر پلٹا۔وہ اسے غور سے دکیور ہاتھا۔

" عَالِبًا مِين سنوش بابو سے ہم كلام مونے كاشرف حاصل كرد ما بون \_" دلاور نے المحت

"تشريف رب كا "سنوش في اس كسامن بيضة موع كها-"فرماية-"

" تکلف برطرف " ولاور تیز لہجد میں بولا۔ "میں اپنے کل رات کو ہارے ہوئے روپے واپس لینے آیا ہوں۔"

"بارے ہوئے روپ!" سنقش نے متحر ہوکر کہا۔" شاید آپ بھول رہے ہیں، مارے یہاں جوانہیں ہوتا۔آپ کہیں اور بارے ہوں گے۔"

"اور آپ کا دانت بھی کہیں اور ٹوٹا ہوگا۔" دلاور نے طنزیہ لیج میں کہا"اور آپ کی مخوری پر مخورکم کمی کہا"اور آپ کی مخور ی پر مخورکم کمیں اور پڑی ہوگی۔"

"آپ نہ جانے کیسی باتل کررہے ہیں۔" سنوش نے کہا۔" شامیر آپ زیادہ پی گئے ہیں۔"
"ممکن ہے۔" دلاور نے کہا۔" لیکن اتنایا در کھنا کہ داؤر بھال پیناوری سے ظر لیما آسان
کام نہیں۔" دلاور نے اٹھتے ہوئے کہا۔

سنوش آئھیں مجاڑے ہوئے اُسے گورر ہاتھا۔

"تواستاد پہلے بی کیوں نہ بتادیا تھا۔"سنتوش نے آہتہ سے کہالوراسکاہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ "تم نے پوچھا کب تھا.....!" دلاور نے لا پروائی سے کہا۔ "تو آپ ادھر کب سے آئے۔"

''حال ہی میں آیا ہوں اور تمہیں یہ بھی بتادوں کہ میں سیٹھ اگر وال کیلئے کام کررہا ہوں۔'' ''سمجھا۔۔۔۔۔لیکن آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، جب کہ میرے علاوہ اور کوئی دوسرا اس چیز کے راز سے واقف نہیں۔''

"تووه چيز تمهيں نے اڑائی تھی۔"

' دنہیں ..... مجھ سے پہلے ہی کوئی اڑا لے گیا اور اس رات کو جب میں نے بھی اس کے لئے کوشش کی تھی۔''

"اور پھرتم نے ای جھلا ہٹ میں اگروال پر گولی چلادی۔"
" یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا۔" سنوش بے ساختہ بولا۔
" بمجھ سے اس شبر کے کسی بدمعاش کی کوئی بات چیسی ہوئی نہیں ہے۔"

اور بات ہے کہ گودا ہمارا ہوا اور چھلکا اُس کا۔'' سنتوش نے قبقیہ لگایا۔

"مانتا ہوں استاد .....!" بيكه كروه الفااور باہر جانے لگا۔

''تھمرو....!'' دلاور نے کہا۔''یہ بھی من لو کہ میں صرف ایمانداروں کے ساتھ ایمانداری برت سکتا ہوں۔''

''اس سے آپ مطمئن رہئے۔میری بات بھی کی ہی ہوتی ہے۔'' سنتوش چلا گیا۔ دلاور نے بجھا ہوا سگار سلگایا اور آ تکھیں بند کر کے صوفہ پر نیم دراز ہوگیا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعد سنتوش لوٹا۔اس کے ہاتھ میں چڑے کی ایک تھیلی تھی۔ ''یہ لیجے۔'' سنتوش نے بیٹھتے ہوئے کہا۔

دلاور نے تھیلی کھول کراس میں سے ایک چھوٹا سا کاغذ ٹکالا اور اسے بغور دیکھیارہا۔ پھر سنتوش کو واپس کرتے ہوئے بولا۔''میرے خیال سے اسے جلا دو۔''

" کیوں.....؟"

"اسلئے کہ چوشن وہ چیز اگر وال کے یہاں سے لے گیا ہے وہ اس کی فکر میں بھی ہوگا۔"
"ارے تو اب ایسا کوئی نہیں کہ سنتوش کے قبضہ سے اسے نکال لے جائے۔" سنتوش نے اکر کرکہا۔

''کرنے گے وی بچینے کی باتیں۔'' دلاور نے کہا۔''فرض کرو کہ میں نے بی اس چیز کو چرایا ہواوراس وقت میں نے تمہیں دھوکہ دے کراس کی دوسری کڑی بھی معلوم کرلی۔''

سنتوش نے معنی خیز اعداز میں سر ہلایا۔

و ''اچھا میں آپ کے کہنے پرعمل کروں گا۔''سنوش نے کہا۔

''تو اب میں چلنا ہوں، رات کو کسی وقت آؤں گا اور ہاں ذرا ہوشیار رہنا۔ یہاں کے جاسوں کی تم پر کڑی نظر ہے۔ کل تو ایک تمہارے تہد خانہ میں بھی پہنچ گیا تھا۔'' دلاور نے کہا۔ '' جھے سب معلوم ہے۔ تہد خانہ کا راستدان کے باپ کو بھی نہیں معلوم ہوسکتا اور یہاں ''تو پھرآپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہوہ چیز کون لے گیا۔'' ''ابھی تو نہیں لیکن میں اس کا پیۃ جلد لگالوں گا۔'' ''آپ وہ چیز اس سے حاصل کر کے سیٹھ اگر وال کو دے دیں گے۔'' ''ہاں.....!''

''اگرآپ اس چیز کے راز کو جانتے ہوتے تو تھی ایک بات نہ کہتے۔'' سنوش نے کہا۔ ''خیرسیٹھ اگر وال اسے دوبارہ پاجانے پر بھی کمی نتیجہ پڑنہیں پہنچ سکتا۔''

''میں اسے سمجھ سکتا ہوں لیکن مجھے اس سے کیا۔ میں اسے اس کے حوالے کر کے اس سے مناسب معاوضہ وصول کرلوں گا۔''

"كوئى اس كى قيت لگاى نبيس سكا\_"

"میں میکھی جانتا ہوں۔" دلاور نے کہا۔

''اگرآپ میبھی جانتے ہیں تو پھراہے حاصل کرکے میرے دوالے کرد بچئے'' ''آ دھے آ دھے کی ری۔''

"چلومنظور" ولاورنے کہا۔ "لیکن پہلے جھےوہ تعویز دکھادو"

"ارك .....!" سنتوش چونك كربولا-"توكيا آپ يې جانتے ہيں-"

" میں کیانہیں جانتا۔" دلاور بولا۔" لاؤ اسے جلدی لاؤ، ورنہ سب معاملہ عنقریب گڑبر

ہوجائے گا۔"

سنتوش بچھسوچنے لگا۔

''میں جانتا ہوں کہ پٹھان بات کے پکے ہوتے ہیں۔''سنتوش نے کہا۔''میں آپ کووہ تعویز دکھا تو دول لیکن میری ساتھ دغانہ کیجئے گا۔''

"دغاتو میں سیٹھ اگروال کے ساتھ بھی نہ کروں گا۔"

° کیا مطلب.....؟ " سنتوش چونک کر بولا۔

· · کی دایس کا واپسی کا وعده کیا ہے، وہ چیز اسے واپس کی جائے گی۔ ب

او پر کوئی الی چیز نہیں جسکی بناء پر وہ جھے ہاتھ لگا سکیں، ان سے تو میں اچھی طرح نیٹ لوں گا۔"
"آخرتم ہو کون
دلا ور سنتو ش سے ہاتھ ملا کر باہر چلا آیا۔
"دوست" ہے کہ

ای رات کو حمید اور چیف ناولئی ہوٹل کی طرف جارہے تھے۔ چیف کا بنگلہ شہر کے باہر واقع تھا۔ اس لئے شہر جانے کے لئے انہیں سڑک کا ایک بہت بڑا ویران حصہ طے کرنا پڑتا تھا۔ رات کو تقریباً آٹھ بج تھے۔ نیکسی کی روشنی تاریک رات کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ آج انہیں ایک نیکسی اس غیر آباد علاقہ میں مل گئی، ورنہ انہیں پیدل می آباد علاقہ میں مل گئی، ورنہ انہیں پیدل می آباد علاقہ میں کی کار جو حمید کے استعال میں رہتی تھی وہ آج پھر خراب ہوگئی تھی۔

ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں چھ سڑک پر ایک آ دمی ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا دکھائی دیا۔اس نے اپنے چشر کے کالر کھڑے کرر کھے تھے اور نائٹ کیپ آ گے کی طرف اس طرح جھکار کھی تھی کہ چیرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔

ڈرائیور نے اسکے قریب بیٹی کرئیسی روک دی۔وہ خص کھڑی کے قریب آ کر کھڑا ہوگیا۔
''ہینڈز اپ .....!'' اس نے ریوالور نکال کرئیسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا۔
''تم دونوں نیچاتر آؤ .....'' پراسرار اجنبی نے حمید اور چیف انسپکٹر سے تحکمانہ لہجہ میں کہا۔ دونوں خاموثی سے ہاتھ اٹھائے ہوئے نیچاتر آئے۔

''جاؤبیا'' پراسرار اجنی نے ڈرائیورہے کہا۔''اپنے استاد سے کہد دینا کہ میرے شکار پر ہاتھ نہ ڈالا کرے ورنہ اچھا نہ ہوگا''

ذرائيورنے گاڑى اسارت كردى۔ اجنبى نے دونتين ہوائى فائر كئے اورئيكسى نظروں سے غائب ہوگ۔ اب وہ اجنبى ان دونوں سے مخاطب ہوا۔

"ناولی ہوٹل اچھی جگرنیں ....خصوصاً شرفاء کے لئے۔"اس نے کہا۔ ""تم کون ہو۔" حید گرج کر بولا۔" خیریت ای میں ہے کدر بوالور جیب میں رکھاو۔"

''ناراض ہونے کی ضرورت نہیں سر کار ..... یہ لیجئے۔'' اجنبی نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ ''آخرتم ہو کون .....؟'' چیف نے پوچھا۔ ''سیسہ'' کی کہ اچنبی نیسٹر میں داکل نے کی دیا سرال کی جالا کی اور جی کے دیسے

''دوست'' یہ کہہ کر اجنبی نے سگریٹ سلگانے کی دیا سلائی جلائی اور حمید کے منہ سے بیماختہ تکلا۔

"فريدى صاحب ....؟"

''فریدی.....!' چیف نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔''یہ کیا.....؟'' ''بس چپ جاپ گھر کی طرف چلے چلئے۔اگر میس وقت پر نہ بھن جا تا تو آپ لوگ گئے شجے ہاتھ ہے۔''

> وہ تیوں واپس جانے کے لئے مڑے۔ ''آخر بات کیا ہے۔''

"اسسنسان راسته ربهمی اور بھی آپ کوکوئی سیسی ملی تھی۔"فریدی نے کہا۔

'دنہیں .....کین اس سے کیا بحث۔''

'' یہی تو خاص چیز ہے۔آپ لوگوں کو خائب کرانے کا پروگرام بنایا گیا تھا، بدمعاشوں کو کسی تو خاص چیز ہے۔آپ لوگ ناوٹی میں آنے والے ہیں۔اس لئے انہوں۔'، کسی طرح اطلاع مل گئی تھی کہ آج آپ لوگ ناوٹی میں آنے والے ہیں۔اس لئے انہوں۔'، پہلے بی سے آپ کی سواری کا انتظام کردیا تھا۔''

"جہیں ان سب باتوں کی اطلاع کیے ہوئی۔" چیف نے کہا۔

'' ظاہر ہے کہ میں اسنے دنوں تک محض جھک نہیں مار رہا تھا۔''

''وہ کچھ ہی .....کین تم کسی نہ کسی دن اپنی جان خطرے میں ضرور ڈال لو گے۔ آخراس طرح کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔''

'' اپنا اپنا طریقه کارے اور بیتو آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے خطروں سے کتنا پیار ہے۔'' ریدی بولا۔

" مرجهے تمہارا بہطریقہ پندنہیں۔ "چیف نے کہا۔

" پرسول رات کونو بنے کم از کم بچیس جوان سادے لباس میں لے کر ناولی بینی جائے گا ادر دہاں اگر دلاور سے تم بھیر ہوجائے تو اسے فی الحال نظر انداز کرنیکی کوشش کیجئے گا ورنہ سب معاملہ گریز جائے گا۔ اچھا تو اب میں چلا۔ اب سنتوش کی گرفتاری کے بعد بی ملاقات ہوگی۔'' چیف کا بھر قریب تھا۔فریدی واپس لوٹے کے لئے مڑا۔

"سفے توسی -"حمد نے بقراری سے کہا۔

د بنیس اس وقت نیس ..... تهمیں کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے بتائے ہوئے وقت سے پہلے ناولی کے قریب بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ "فریدی نے کہااور تیز تیز قدموں سے چلا ہوا تاریکی میں غائب ہوگیا۔

عجيب وغريب عشق

فریدی کے بتائے ہوئے بلان کوشام بی سے ایک ایک دو دو کرکے بولیس کے مسلح مگر سادے لباس میں ملبوس جوان ناولٹی میں اڑہ جمانے لگے۔فریدی کی ہدایت کے مطابق وقت سے پہلے کسی نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے ناوٹی والوں کو ہوشیار ہوجانے کا اشارہ ملتا۔ نو بجرات تک جوانوں کی مقررہ تعداد ناوئی میں پہنے گئے۔ چیف اور حمید بھی بھیس بدلے ہوئے

برخض اپی جگہ برسمی چیز کا منظر تھا۔ لیکن کوئی یہ بیس جانتا تھا کہ ا گلے لیے میں کیا ہونے دالا ہے۔ چیف اور حمید کی نگامیں فریدی کو ڈھویٹر ھاری تھیں ۔ لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ "فريدى تو دكھائى نبيل وے رہا ہے۔" چيف نے آست كہا۔ " بیں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔" حمید نے کہا۔" نہ جانے آئندہ ان کی اسکیم کیا ہے۔" · کہیں مفت کی در دسری نہ ہو۔'' چیف بولا۔

"مں جانیا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔لیکن کیا کروں میں اپی طبیعت ہے مجور ہوں۔ بعض کیس بی ایے ہوتے ہیں کہ مجھے تہا کام کرنے پر مجور ہونا پڑتا ہے۔'' " خیر بھی .....تم جانو، سمجھانا میرا کام ہے۔" چیف نے کہا۔" اچھا یہ تو بتاؤ کہتم نے اس ڈرائیورکو ہوئی کیول نکل جانے دیا۔'

"ابھی فی الحال اے گرفار کرلینا ٹھیک نہیں تھا۔"

"میں نے اس وقت اس سے ایک ڈاکو کی حیثیت سے بات کی تھی۔" فریدی نے کہا۔ "معاطات حد درجه دلچسپ مو گئے ہیں۔ بدمعاشوں کی دو پارٹول میں مفن گئ ہے۔ ان میں سے ایک پارٹی سنوش کی ہے اور دوسری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سیٹھ اگر وال کے یہاں ڈا کہ ڈالا تھا۔ جس دن بیرواردات ہوئی تھی اس دن سنتوش اور ان کے ساتھیوں نے بھی سیٹھ اگر وال کے گھر میں گھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ بیلوگ ان دونوں کے بعد آئے تھے اور سنتوش عی کی گولی سے سیٹھ اگر وال زخمی بھی ہوا تھا۔"

"لكن بيآج تك مرى بحديث شاسكاكان لوكول كامقصدكيا تفاء "چيف أسكم في جهاد '' بیتو ابھی تک مجھے بھی نہیں معلوم ہوسکالیکن سنتوش کو قانون کی زد میں لانے کے لئے ميرے يا الى بہت سے شوت ہيں۔"

"اور ایک دلیب بات اورسنو .....!" چیف نے کہا۔" آج کل دلاور خال پھر دکھائی دے رہا ہے اور جس وقت تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا وہ پولیس کی غائب کی ہوئی لاری پر

"جی ہال .....وبی تو ساری مصیتوں کی جڑ ہے۔" فریدی نے کہا۔"اس سے تو جھے خاص طور پر نیٹا ہے۔لیکن ابھی نہیں،سنوش کی گرفتاری کے بعد اس سے بھی سمجھ لوں گا۔ نی الحال اس سے الجمنانيس جا ہے، اس مس بھی ايك راز ہے۔" " بحى الى باتنى تم ى مجمو ....!" چيف في اكتاكركها

ہے کیا۔

"جی ہاں، کری طرح ڈاؤن ہے۔" حمید بولا۔
"مرفریدی اب تک نہیں آیا۔" چیف نے کہا۔
"معلوم نہیں کیا بات ہے۔" حمید نے کہا۔

''ہاں تو پیارے بھائیو۔' دلاور پھر چیخا۔''میں جاددگر ہوں، کالا جاددگر ۔۔۔۔ میں ایک منٹ میں مرغی سے اعد ااور اعدے سے مرغی بنا سکتا ہوں۔خرگوش میں سے ہیٹ نکال سکتا ہوں۔'' ''خرگوش میں سے ہیٹ۔'' ایک آ دمی ہنتا ہوا چیخا۔

''نہیں، ہیٹ میں سے خرگوش……!'' ولاور چیخا۔'' ویکھئے میرا کمال، یہ دیکھئے یہ ایک اغرا ہے، بتا ہے اسے کیا بنادوں۔'' ''ہاتھی۔۔۔۔۔!'' ایک آ واز آئی۔

> د دنبیں ..... خرگوش.....! " دوسری آ واز سنائی دی۔ د دنبیں بھائی اور بلا۔ "تیسرا چیخا۔

''اچھا تو میں اسے توڑ کر پئے لیتا ہوں۔'' دلاور نے اعرا توڑ کر حلق میں اعریلیتے ہوئے کہا۔''اب بیقوڑی دیر کے بعد ہضم ہوجائے گا، کہتے ہے نا کمال۔''

سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔

''ہاں تو بھائیو ....!'' وہ ای چبوترے پر بیٹھتے ہوئے بولاجس پر بت نصب تھا۔''میں اس عورت پر عاشق ہوں، لیکن میہ بردی سنگدل ہے۔ میری قطعی پرواہ نہیں کرتی۔ میں سی کہتا ہوں کہ میں اس کے عشق میں گھل گھل کر مرجاؤں گا۔''

اس نے بت کے پیروں سے لیکر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ سارے لوگ بنی کے مارے جال ہوئے جارہے تھے۔ ،

"آ پلوگ بنتے ہیں۔" وہ رونی آواز میں بولا۔" خدا کرے آپکوبھی کی سنگدل سے عشق ہو ماداس کے عشق میں مرگیا اوراب میں بھی

''یہ ناممکن ہے۔''حمید نے کہا۔''فریدی بے بنیاد چیزوں پر بھی کوئی قدم نہیں اٹھا تا۔'' ''فیراب تو آئی گئے ہیں، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔'' ''ہاں.....دیکھئے۔''حمید نے کہا۔

'' یہ بات بھی عجیب وغریب ہے۔'' چیف نے کہا۔'' دور سے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کچ کچ کوئی عورت کھڑی ہو۔''

"عیب قتم کارنگ وروغن ہال کے چیرے پر۔"میدنے کہا۔

ہوٹل کا خیجر گھبرا کراس کی طرف دوڑا۔وہ اس سے آہتہ آہتہ کھ کہنے لگا۔ '' میں تو گاؤں گا۔۔۔۔!'' دلاور خال چیخ کر پولا۔'' دیکھتا ہوں میرا کوئی کیا کرتا ہے۔ میں تمہارے مالک سنتوش بابو کا دوست ہوں۔''

" كانے دو بھائى كانے دوسى!"كى مەجۇش شرابى چيے۔

"جیومیرے ساتھو .....جیو۔" دلاور خان نے جھومتے ہوئے کہا۔" ہم بی جیسوں کے ، مے دنیا قائم ہے ورنہ بھی کی قیامت آگئ ہوتی۔" ، چند شرابیوں نے زور سے قبقبہ لگایا۔

"میرے بیارے بھائیو.....!" دلاور خان بت کی طرف اشارہ کرکے بولا۔" میں اس عورت پرمرتا ہوں بیمیری محبوبہ ہے۔ کیا آپ کوکوئی اعتراض ہے۔" درگیزیں گرفت سے مند سے مند

"برگرنبین..... برگرنبین" بیک وقت بهت ی آ دازین آ کمین

"معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ فی لی ہے۔" چیف انسکٹر نے حمید کی طرف جمک کرآ ہے۔

اور بھیا تک آ دمی آج تک نہیں دیکھا۔'' ''خیروہ اگر یہاں رہ گیا تو چ کرنہ جاسکے گا۔'' چیف نے کہا۔

ای رات کو چیف اور حمد فریدی کی کوشی میں بیٹے ہوئے کانی پی رہے تھے۔ "فریدی کا کچھ پیتانیس"، چیف نے کہا۔ "کہیں وہ دلاور خال کے پیچے شدالگ گئے ہونں۔" حمید نے کہا۔ "کون جانے۔" چیف بولا۔

" و مکھے کب والی ہوتے ہیں۔ "ممدنے گیا۔

"آئ سے دی سال قبل طاور خال کے لئے حکومت نے دی ہزار روپے کا انعام رکھا تھا۔ جو آئ جمی بدستور قائم ہے۔ قریدی اسے حاصل کر تیکی ضرور کوشش کریگا۔" چیف نے بتایا۔ "تی بال ضرور ۔۔۔۔!" کمرے کے باہر سے آ واز آئی اور پھر قدموں کی آ ہٹ سائی دی۔ حمید اور چیف کے سائے دلاور کھڑا تھا۔

"بيندزاپ.....!"ميدنے پئول نكال كركها۔

دلاور خال منت لكا-

"شاباش میرے لال .....!" ولاور طنزید انداز میں بولا۔" کی بوچھوتو میں تہاری علا میں میں انتخانہ بننے کی امید پر اب تک جی رہا ہوں۔"

چیف اور تمید جرت سے منہ کھولے کھڑے تھے۔ان میں اتن ہمت بھی نہ رہ گئ تھی کہ منہ سے آواز تک نکال سکتے۔

"کول حمید .....میرے احمان کا بھی بدلہ ہے۔" دلاور مکراکر بولا۔"اگر میں آج تہاری رہنمائی ندکرتا تو تمہارے فرشتوں کو بھی تہد خانہ کا راستہ نہ معلوم ہوسکا۔" "تو اس کا مطلب ہے کہ اس احمان کے بدلے میں ایک بھیا تک خونی کو چھوڑ دیا

"توا

اس کے عشق میں مرجاؤں گا۔ وہ پھر اسکے پیروں سے لیٹ کراسکے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دفعتا ایک کھٹکا ہوا اور وہ بت کھسک کر ایک طرف ہوگیا جس جگہ وہ نصب تھا۔ وہاں ایک غار پیدا ہوگیا اور دلاور خال ای غار میں گر کر غائب ہو چکا تھا۔ حمید نے سیٹی بجائی۔ سارے جوانوں نے اپنے اپنول نکال لئے۔

'' خبر دارکوئی اپنی جگہ سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔'' ایک سب انسپکٹر چیجا۔ '' بیز جی تم پانچ جوانوں کے ساتھ یہیں تھہرو.....!'' چیف انسپکٹر بت کی طرف بڑھا۔ ''سب دروازے بند کرالوکوئی باہر نہ جانے پائے اور بقیہ لوگ میرے ساتھ آ کیں۔''

بی غارایک تہہ خانے کا راستہ تھا۔وہ سب تہہ خانہ میں اتر گئے۔تہہ خانہ میں حسب دستور جوا ہور ہا تھا۔ ناجائز شراب، افیون ، چا علم واور کوکین فروخت ہور ہی تھی۔شہر کی عیاش طبع متمول عور تیں عیش کرری تھیں پولیس والے آ ہتہ آ ہتہ سارے تہہ خانے میں پھیل گئے۔ دلاور خال کا کہیں پت نہ تھا۔

سنوش کو بہت جلداس کی اطلاع ہوگئ۔اس نے بھی مور چہ سنجال لیا۔ تقریباً آ دھ گھنشہ تک دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہیں۔ آ ہستہ آ ہستہ سنوش کی پارٹی ست ہوتی جارہی تھی۔ اس دوران ہیں سنوش بری طرح زخی ہوگیا۔ آخر کار فتح پولیس کی ہوئی اور سارے بدمعاش پکڑ لئے گے۔لین سنوش غائب تھا۔اس کی تلاش برابر جاری تھی۔ وفعتا ایک کمرے سے گولی چلنے کی آ واز آئی۔ حمید کمرے کی طرف لیکا لیکن فورانی وہ باہر نکل آیا۔

''کیابات ہے۔'' چیف نے پوچھا۔

"سنتوش نے خود کٹی کرلی۔ ''میدنے بتایا۔

ڈاکو پولیس کی لاری میں بحر کر کوتوالی کی طرف لے جائے جارہے تھے۔ ایک کار میں حمید، چیف اور بیز جی بیٹھے تھے۔

"دلاور خال نه جانے کہال غائب ہوگیا۔" چیف نے ہکا۔

"معلوم نبیں اے زمین نگل گئ یا آسان کھا گیا۔" حمد نے کہا۔" میں نے تو اتنا پر اسرار

جائے۔"چیف نے کہا۔

''اچھاتو کیجئے خادم حاضر ہے۔'' دلاور زمین پر اکڑوں میٹھتے ہوئے بولا ہے۔ اس نے اپنا منہ گھٹوں میں چھپالیا تھا۔

حمید نے بردھ کر اس کے ہاتھوں میں جھٹڑیاں لگادیں۔ وہ بدستور ای طرح بے حس وحرکت بیشارہا۔

> ''آپیمیں گھہریے میں پولیس کوفون کرتا ہوں۔'' حمید نے کہا۔ ''ارے.....ارے۔'' دلا در خال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ''فریدی....!'' چیف حمرت سے بولا۔ ''ارے آپ .....!'' حمید بھونچکا رہ گیا۔ فریدی نے قبقہدلگایا۔ گھنی مونچس اس کے پیروں کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ ''بھی خدا کی قتم کمال کردیا تم نے۔'' چیف نے اس کی پیٹھ ٹھو کتے ہوئے کہا۔ ''سب عجت ہے آپ کی۔''

"تو کیا شروع بی سے دلاور خال کا رول ادا کررہے تھے۔" چیف انسکٹر نے پو چھا۔
"تی ہاں .....اگر بین کرتا تو اس تہہ خانہ تک رسائی ناممکن تھی۔" فریدی نے کہا۔
"میں کی راتوں سے نییں سو کا بخت نیندلگ ربی ہے۔انشاء للدکل ساری داستان سناؤل گا۔"
چیف انسکٹر تھوری دیر بیٹے کر چلا گیا۔

### تجوري كاراز

حمید نے دوسرے دن میں عمی فریدی کے کان کھانے شروع کردیے۔ وہ سارے واقعات جانے کے لئے مُری طرح بے تاب تھا۔

"ارے بھی تم تو جان کو آ گئے۔" فریدی نے کہا۔" یہ ایک لمی داستان ہے۔ کہاں تک ساؤں گا۔ بہر حال سنو! گرید بناؤ پہلے تجوری کا راز بیان کروں یا اس مرتبہ کے طریقہ سراغ رسانی پر روثنی ڈالوں۔"

''نہیں ..... پہلے میں اس چیز کے متعلق سنوں گا جس کی برولت یہ سب کچھ ہوا ہے۔'' : ی

"اچھا سنو ..... ثایرتم نے نام سنا ہو۔ یہاں ایک بہت بڑے تاجر رام کمار جی تھے۔ میں ان کا نام اسنے ادب سے اس لئے لے رہا ہول کہ وہ میرے والد صاحب مرحوم کے مرے دوستوں میں سے تھے۔ ١٩٢٠ میں اچا تک ان کا دیوالہ نکل گیا۔ یہ چز بری حرت انگیزتھی۔ وہ خض جس کے ایک اشارے پر لاکھول کے دارے نیارے ہوتے تھے بظاہر کوڑی کوڑی کوئی ج ہوگیا۔ یہ سیٹھ اگر وال جوآج سارے شمر کا رئیس التجار بنا بیٹھا ہے ان کے یہاں مقيم تها\_ان كرديواله فكالني من اس كابهت برا ماته تهاراس في چيكي على چيكي ابنا كمر بحرليا-جس وقت رام کمار جی کا د بوالہ نکلا ان کے بسر اوقات کے لئے صرف تھوڑی می جائداد باقی بی جوان کی بیوی کے نام تھی۔اس سے ان کی بسر اوقات ہونے لگی۔ان کا ایک سالہ بچہ بھی تھا۔ دبواليه بوجانے كے صدمه كى وجه سے وہ زيادہ دن تك زغرہ ندرہ سكے۔ مرتے وقت انہول نے ایک وصیت نامد مرتب کر کے اینے قانونی مشیر کے بہال رکھوا دیا اور یہ ہدایت کردی کہ یہ وصیت نامدان وقت ان کے بچے کے حوالے کیا جائے جب وہ بالغ ہوجائے۔اور اگر وہ مرکبا تو دصیت نامداس کی بیوی کو دیا جائے۔اگر آش کی حیات بھی وفاند کرے تو چر بیدوصیت نامد اس كے بینج سنتوش كے حوالد كرديا جائے۔ يمي سنتوش جس نے كل رات خود كى كى ہے۔ يہ رام کمار کی کا بھیجا تھا۔ بھین بی سے بری صحبوں میں برجانے کی وجہ سے وہ برا ہور اچھا خاصا ڈاکوبن گیا۔

رام کمار جی کے انقال کے بعد ان کی بیوی اور بچے کی پرورش ای جائیداد سے ہوتی رہی اور ہاں بیتو بتانا بھول عی گیا کہ رام کمار جی ایک تعویز اپنے بچے کے گلے میں ڈال گئے تھے

جس کے متعلق انہوں نے اپنی بیوی کو ہدایت کردی تھی کہ وہ اسے اس وقت کھول کر دیکھیں جب بچے جوان ہوجائے۔

دو تین سال کے بعد دفعتا ایک دن رام کمار بھی کے قانونی مشیر نے ان کی بیوی کواطلاع دی کہ اس کے بیان چوری ہوگئے۔ چوری ہونے والی چیزوں میں رام کمار تی کا وصیت نامہ بھی تھا۔ان کی بیدی کو بخت پریشانی ہوئی۔وہ وصیت تاسران کے لئے ایک معمدے کم ندتھا۔ کونکہ بظاہررام کمار جی کے پاس کوئی الی چیز باقی شرقی جس کیلنے وہ کوئی وصیت نامہ مرتب کرتے۔ جائدادخود ان کے نام تھی۔اس لئے اس کے سلسلہ میں سی قتم کی وصیت کا سوال بی تبین رہ جاتا تھا۔اس الجھن کے تحت انہوں نے بچے کے گلے میں پڑا ہوا پراسرار تعویر قبل از وقت بی کھول ڈالا۔اس تعویز کے ذرامید انہیں بیت چلا کدوسیت نامہ میں کی خزانے کا ذکر فھا۔ کین تعویر میں کھی ہوئی ہدایت کے مطابق وصیت نامہ کو پڑھے بغیر فزانہ کا بعد چلنا داوار تھا۔ انہیں ایک گونہ اطمینان ہوگیا کہ بغیراس کے وصیت نامے کا جرانے والا اپنے مقصد میں كامياب نہ ہوسكے گا۔ انہوں نے تعويز بے كے كلے سے كھول كر احتياط سے ركھ ديا۔ جار ماه قبل کی بات ہے کہ اچا کف ایک دن کی نے ان کے بکس کا تالا توڑ کر تعویز تکال لیا۔ان ک پریشانیوں کی صد شدری۔وہ مجھے جانتی تھیں۔ایک دن انہوں نے مجھے بلوا بھیجا اور سارا واقعہ بتا کر طالب امداد ہوئیں۔ رام کمار جی کی ساری شفقتیں یاد آ گئیں۔ وہ مجھے بھی این بچہ بی کی طرح بیار کرتے تھے۔ میں نے ان کی بوی سے وعدہ کیا میں حتی الامکان کوشش کروں گا اور ای دن سے میں نے تحقیقات شروع کردیں۔ کی دنوں کے بعد پند چلا کہ وصیت نامہ سیٹھ اگروال نے رام کمار جی کے قانونی مثیر کے یہاں سے چوری کروایا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر باضابط کاروائی کرے أے حاصل كرنے كى كوشش كى تو كامياب ند بوسكوں گا اس لئے ميں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا۔ چونکہ چیز چوری کی تھی اس لئے سیٹھ اگر وال نے بھی پولیس کو بیان دیا کہاس کی کوئی چیز چوری نہیں کی گئے ہے۔

اس کے بعد سے جھے اس چیز کی بہت زیادہ تثویش ہوگئ تھی کہ آخر اس پر گولی کس نے

چلائی۔ای دوران میں جب میں جکدیش کو بیوقوف بنانے کے لئے کار سے اتر گیا تھا جھے چند نامعلوم لوگوں سے دو دو ہاتھ کرنے پڑے۔ میں نے انہیں اور پولیس کولانے میں الجھا دیا اور خود پولیس کی لاری لے کر فراد ہوگیا۔ جھے لوگوں کی نظروں سے چیپ کرکام کرنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔
مل گیا تھا۔

مجصسب سے زیادہ فکر اس چیز کے بعد لگانے کی تھی کہ آخر سیٹھ اگر وال کے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے جواس وصیت نامہ میں آئی دلچیں لے رہا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کا احساس ہونے لگا کہ بسنوش کی حرکت ہے اور ای نے وہ تعویز بھی چرایا ہے۔ لیکن وصیت نامہ ہاتھ نہ لکنے کی وجہ سے بالکل بے بس ہے چونکہ اس سے اس چیز کو اگلوانا تھا۔اس لئے میں نے دلاور خال کا بھیس بدلا اورسب سے پہلے جو کام کیا وہ بیتھا کہ وصیت نامدائی تجوری سے زکال لے گیا۔اس دن مجھےتم پر بہت ہنی آئی تھی جبتم برآ مے میں تھلے ہوئے بٹاخوں پر اٹھل کود رے تھے۔ وہ میں نے دراصل اسلئے ڈالے تھے کہ جس وقت میں وصیت نامہ نکالنے میں مشخول ہوں تو جھے آنے جانعوالوں کی آ ہدل سے سب سے پہلے تم بی ان بٹافوں کا شکار ہوئے۔ بعد کے واقعات سے تو تم واقف ہی ہو۔ ایک دن میں نے سنوش کو بلا کروہ تعویز دیکھ ی لیا۔اس کا نقشہ میرے ذہن میں موجود تھا۔اس کے مطابق وہ خزاندای مکان میں ایک جگہ دفن ہے جہاں رام کمار جی کی بوی رہتی ہے۔اب درا تھکن دور ہوجائے تو میں جاکروہ خزانہ کھدوانے میں ان کی مدد کروں گا۔ابتم بی بتاؤ کہ میں نے وہ وصیت نامہ جرا کر اگر اس کے حقداروں کے پاس پینیادیا تو کون ساجرم کیا۔اگریہجرم ہے بھی تو میں اسے جائز مجھتا ہوں۔" "الچارية بتايخ فريدى صاحب كمآب ات طاقتوركب سي موكع بيل-"ميد بولا-"ارےمیاں اے پوچھ کرکیا کرو گے۔ بیسب راز کی باتیں ہیں۔ ایک اچھے سراغ رسال من سيساري خصوصيات موني جاميس-"

"سنوش نے تو خود کئی کرلی۔اب اس کیس میں کیا ہوگا۔" حمید نے دریافت کیا۔
"کچھ ہویا نہ ہو، لیکن میرے باس اس بات کا کمل ثبوت ہے کہ سیٹھ اگر وال پر سنتوش

ی نے گولی چلائی تھی اور اب سے تین سال قبل اس نے ایک خون بھی کیا تھا۔'' فریدی نے انکشاف کیا۔

"اچھاتو کیا آپ اس وصیت نامہ کا بھی تذکرہ کریں گے۔"

"کیا احقوں کی ی باتیں کرتے ہو۔ اب جبکہ سنقش مرچکا ہے اس کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی ۔ سیٹھ اگر وال میں اتن ہمت نہیں کہ اب وہ اس کیس پر از سرنو روشتی ڈالے کیونکہ اس نے وصیت نامہ قطعی غیر قانونی طور پر حاصل کیا تھا۔ لہذا اب اس کی طرف سے کوئی کھٹکا

ئىن رەجاتا.....اچھابھى اببس....! كيااب تك چائے نہيں بى.....؟"

تمام شد